



حافظ صلاح الدّين يؤسط عنظالة WWW.IRCPK.COM



حكمتين (درفواند)









#### سفروعاغرب (میثالت)

يوست يحبن :22743 الرّياض :11416 سودي عرب نن: 00966 1 4043432-4033962 <u>ن</u>يس: 4021659

E-mail: darussalam@awalnet.net.sa Website: www.dar-us-salam.com

€ طريق كمر - الغليا - الزماض فون: 4644483 1 00966 فيكس: 4644945

🛭 شارع البعين - المسلز - الزماض فن :4735220 فيكس:4735221

**3** جِدَّه فن: 6336270 2 60966 فيكس: 6336270

€ الخُبر فون:00960 3 8692900 فيكس:8691551

شارجه فن:5632623 6 00971 فيحن:5632624

# مِاکستان (هيڏافس وهترکزي شورُوم)

36 ورَوال ، كيرُريث شاب الاجور

ول :7111023-7110081 42 7240024-7232400 E-mail: darussalampk@hotmail.com 7354072:فكن

🛭 غزنی سٹریپ اُردو بازار لاہور فون:7120054 فیکس:7320703

€ اُرْدُو بِازْار گُوجِ اِلْوَالَا فِن :741613-431-2009 فيكس :741614

لندن أن: 5202666 208 4004 نيم: 5217645 208

7220431: ويمثن فان :7220419 713 701 فيكس

• نیوبارک فن: 6255925 718 700 فیکس: 6251511



حكمتين (درفوائد

حافظ صنلاح الدين لؤسط عنالته





287-34 8-100

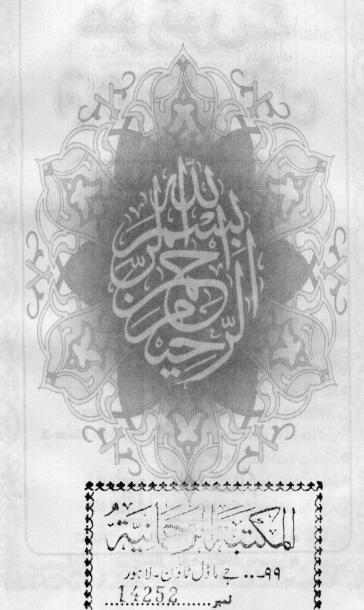

Free downloading facility of Videos, Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

### فهرست مضامين

| 46  | اختلاط (میل جول) منع ہے                | 9   | مرض ناشر                           |
|-----|----------------------------------------|-----|------------------------------------|
|     | حسب ذیل رشتے داروں ادر لوگوں سے        | 13  | عرض مؤلف                           |
| 46  | اختلاط ممنوع ہے                        | 17  | مقدمه                              |
| 50  | مثالی لمسلمان عورت کی صفات             |     | عورت کے شرف وو قار کے تحفظ کیلئے   |
| 50  | اختیار کرنے والے اہم کام               | 17  | اسلامى تعليمات كاخلاصه             |
| 51  | وہ کام'جن سے اجتناب کریا ضروری ہے      | 24  | شادی سے قبل اور شادی کے بعد        |
| 53  | ۳- عورت اور تعلیم؟                     | 27  | مرد اور عورت کے دائرۂ کار کااختلاف |
|     | لا کھوں ہے روز گار مردوں کی موجودگی    | 29  | معاشی کفالت کاذے دار اور           |
| 54  | میں عورتوں کی ملازمت کا کوئی جواز نہیں | 29  | عورت کے لیے پر دے کا حکم           |
| 57  | ۳۶- عورت اور ملازمت؟                   | 35  | وراثت میں عورت کانصف حصہ           |
| 62  | خواتین کی تعلیم اور ملازمت کامسکله     |     | مرد کوایک سے زیادہ چار تک شادی     |
| 67  | قوم کی نصف آبادی بیکار                 | 35  | کرنے کی اجازت                      |
| 70  | ۵- عورت اور سیاست؟                     | 36  | مرد کاحق طلاق اور اس کی حکمت       |
|     | ضلعی حکومتوں کے نئے نظام میں عور توں   |     | مسئلہ شہادتِ نسواں اور مردوعورت کے |
| 75  | کی نمائندگی؟                           | 39  | درمیان فرق واختلاف کی تین صورتیں   |
|     | حكومت پاکستان كاايك اور شوق فضول       |     | ۱- عورت' خانگی امور اور پرورش      |
| 75  | اور مغرب زدگی کاشاخسانه                | 41  | اولاد کی ذے دار                    |
|     | مسلمان خواتین کے حل طلب ضروری          | 41  | تربيت اولادمين عورت كاكردار        |
| 76  | مسائل کی ایک فهرست                     | 44  | ۲- بردے کے احکام و آداب            |
| .80 | ۲- غورت اوراس کی سربراہی               | 45  | پردے کا تھم اور اس کے آواب         |
| 83  | شبهات ومغالطات كاجائزه                 | . 1 | کن کن لوگوں سے پر دہ ضروری اور     |
|     |                                        |     |                                    |

عملي مثال

| 107 | علامہ اقبال کی ایک تقریر سے استدلال    |
|-----|----------------------------------------|
|     | ا قبال کے نزدیک سوشلزم اور مغربی       |
| 109 | جمهوریت دونوں مردور ہیں                |
|     | مقصد تخلیق اور دائرهٔ کار کی وضاحت'    |
| 109 | توبین نهیں                             |
| 110 | ایک پروفیسرکے جواب میں                 |
| 112 | بعض مسلمان عورتوں کی حکمرانی کی حقیقت  |
| 119 | "فلاح"محض ظاہری خوشحالی کانام          |
|     | ظاً ہری خوش حالی بطور ''استدراج''بھی   |
| 120 | ہو سکتی ہے                             |
|     | ایک قطعی الثبوت بات کو کسی مؤرخ کے     |
| 122 | بیان سے مشکوک نہیں ٹھہرایا جاسکتا      |
| 123 | استثنائی صور توں سے اُصول اور          |
|     | عورت کی سربراہی اسلام کی صریح تعلیمات  |
| 124 | کے خلاف ہے                             |
|     | بعض غزوات میں بعض عور توں کی شرکت      |
| 126 | کی حقیقت                               |
| 127 | فوجی یا لیگی حکومتوں کاروبیہ کوئی      |
| 127 | آئین میں تر میم کی ضرورت               |
|     | حدیث انی بکرہ ہلاتھ کو موضوع ثابت کرنے |
| 128 | كيلئة ايك اور مفروضه اوراس كي حقيقت    |
| 128 | مغالطهٔ مٰدکوره کی وضاحت               |
| 130 | نواب صدیق حسن خان کی صراحت             |
|     | ار دو تفسير " ترجمان القرآن "          |
| 132 | میں وضاحت                              |

106

| 179    | بيكارف ين موليل وسيست                      | 134  | بی تفییر"فتح البیان"میں صراحت         |
|--------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 182    | مرد اپناحق طلاق صحیح طریقے سے استعال       |      | ب<br>ملای مملکت میں خانون کی حکمرانی' |
|        | کر کے اپنے آپ کو اس حق کا اہل ثابت         | 137  |                                       |
|        | کریں                                       |      | ورت کی سرپراہی کے عدم جواز پر         |
| 182    | عورت کو اللہ نے طلاق کاحق نہیں دیا         | 139  |                                       |
| 185    | ١٠- مسكه طلاق ثلاثة؟                       | 145  |                                       |
|        | اا- عورت کاحق خلع اور                      | 148  | . •                                   |
| 226    | اس کے مسائل                                | 150  | ہورت کی عفت و با <i>کیز</i> گ کامفہوم |
| 226    | جواز خلع کے دلائل                          | 151  | ے دخر اسلام                           |
| 229    | نان و نفقہ مہیا نہ کرنے پر علیحد گی کاجواز | 153  | ۷- عورت اور مسئله ولايت نكاح؟         |
| 230    | آثارِ صحابه و تابعین                       |      | عالات کی تبدیلی سے اجتمادی احکام      |
| 231    | فقه حنفی کی صراحت                          | 159  |                                       |
| 232    | نامردی کی صورت میں علیحد گی کاجواز 😜       |      | مغرب کی کامیابی 'لادینیت کانهیں'      |
| 233    | بعض اور بیاریوں کی وجہ سے علیحدگ -         | 161  | مسلسل عمل اور علم وہنر کا نتیجہ ہے    |
| ,<br>E | معقول وجہ کے بغیر خلع کے مطالبے پر 📙       | 164  | ۸- تعدُّدِ ازدواج اوراس کی حکمتیں     |
| 234    |                                            | .167 | تعدُّدِ ازدواج کی حکمتیں              |
| 235    | 4                                          |      | عورت بیک وقت ایک سے زیادہ             |
| 237    | ۱۲- عورت اور مسئله شهادت                   | 171  | مردوں سے نکاح نہیں کر علق             |
| 239    | عورت کی گواہی کی تین قشمیں                 | 173  | 9- مرد کاحق طلاق 'اس کے آواب          |
|        | عدالتی شهادت میں عورت کی فطری              | 173  | عورت کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ       |
| 239    | کمزوری کی وضاحت                            |      | ء۔<br>عورث کی ایک فطری کمزوری کالحاظ  |
| 241    | مولاناا شرف علی تھانوی کا ترجمہ و تفسیر    | 174  | ر کھنے کی ہدایت                       |
|        | ترجمه وتفسيراز مولانامفتى محمد شفيع        | 175  | وعظ ونصیحت علیحد گی اور کچھ گوشالی    |
| 241    | د بوبندی مرحوم                             | 176  | و تعلین (دو ثالث) مقرر کرنے کی تلقین  |
| 242    | ڈپٹی نذریہ احمد دہلوی مرحوم                | 177  | آداب طلاق                             |
|        | , 1                                        |      | 3 J. 3                                |

# عَرضِ نَاشر

کسی معاشرے اور تدن کی محکم اساس ازدواجی تعلقات کے حسن اور کمال یر منحصر ہے۔ اسلام اس بنیاد کو ان تعلیمات کی روشنی میں بیش کرتا ہے 'جو کتاب وسنت کے یا کیزہ اور متند ماخذ سے ملتی ہیں۔ یمی باعث ہے کہ اسلامی تہذیب میں عورت کو ایک خاص شرف اور عزت کا درجہ عطاکیا گیا ہے۔ اس کی پیدائش پر اس کی تربیت کا ایک خاص نصاب اور نظام ہے' جو ان ہر اس کے لیے عفت و عصمت کے ساتھ نکاح جیسی تقریب کے حوالے سے ایک دوسرے خاندان کی تشکیل کی ذھے داری عاید ہوتی ہے۔ مال کی حیثیت سے وہ ایک صحت مند اور حیا دار نسل کو اسلامی معاشرے کے سیرد کرتی ہے۔ بخلاف اس کے مغربی تہذیب اور معاشرے میں عورت کا ماضی اور حال ابھی تک ایک مظلومیت کی تصویر پیش کرتا ہے۔ وہاں بچیوں اور طالبات کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے' آزادہ روی کے ساتھ میل ملاپ کے کیا نتائج مرتب ہو رہے ہیں' نیز فرنگی مدنیت کے دو سرے اوضاع و اطوار میں کیا کیا فساد رونما ہے' ان سب حقائق سے خود اہل مغرب بردہ اٹھا رہے ہیں اور ان اطلاعات کا ایک کمزور اور قلیل حصہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہے ہم تک منتقل ہوتا ہے' جسے بڑھ یا س کر ایک درد مند مسلمان فقط نہی کہہ سکتا ہے۔ فاعتبروا يا اولى الابصار-

اسلام نے عورت کو ایک ایسامقام دیا ہے اور اس کے لیے حقوق و رعایات کا ایساسلمان فراہم کیا ہے کہ جس کی مثال تاریخ کے اور اق بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ بالخصوص وراثت کے احکام میں تو مردوں کے جھے کا تعین کرنے کے لیے عورت کے جھے کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اگر شریعت کے مجموعی مزاج کو پیش نظر رکھا جائے تو وراثت میں بیٹے کی نسبت بیٹی کو نصف حصہ ملنے کا قطعی جواز سامنے آجاتا ہے۔ اس کا اندازہ محض اس بات سے لگائے کہ گھر کی

معاشی ذمه داریان' اہل خانه کی خوراک و پوشاک' بچوں کی تعلیم و تربیت' ان کا صحت و معالجہ نیزان کے شادی و نکاح کے معاملات عورت کے نہیں مرد کے ذمے ہیں۔ جس سے مرد کی جائداد تو مسلسل کم ہوتی رہے گی گرعورت کا حصہ نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ بعض حالات میں اس کی حقیق منفعت مرد کے جصے سے بڑھ جائے گی۔ ذرا سوچئے تو سہی اگر وہ بیٹی ہے تو اس کی کفالت والدین کے ذمے ہے' اگر بیوی ہے تو اس کی کفالت شوہر کی ذمہ داری ہے اور اگر مال ہے تو اولاد اس کے لیے سامان راحت فراہم کرے گی 'اگر بہن ہے تو بھائی اس کی نگہداشت اور ضروریات کے خواہاں ہوں گے۔ یول عورت زندگی کے کسی درجے میں اور عمر کی کسی سطح پر کسی درجے کی معاشی یا معاشرتی پریشانی کاشکار نهیں ہوتی۔ حفاظت و عافیت کا بیر حصار 'اسلام کے علاوہ کوئی دوسری تہذیب فراہم نہیں کرتی۔ برقتمتی سے بعض اسلامی ممالک میں بعض علاقوں کے علاقائی رسوم و رواج کو اسلامی تہذیب و معاشرت کی اقدار و روایات سمجھ لیا گیا ہے' حالانکہ شریعت سے متصادم بیہ روایات سرا سر جہالت پر مبنی ہیں۔ اگر حقیقی اسلام کو سمجھا جائے اور شریعت کے ضوابط کو پیش نظر رکھا جائے تو معاشرتی زندگی میں جو حقوق اسلام عورت کو عطا کرتا ہے' وہ کسی دو سری تہذیب میں ممکن نہیں۔ مرد کے طلاق کے حق کے مقابلے میں عورت کو خلع کا حق عطا کرنا' عدل کی بهترین صورت ہے۔ شادی کے موقع پر عورت کے لیے مہر کی ادائیگی حسن سلوک کا بهترین عمل ہے۔ شادی پر ویلیمے کی تقریب کا انعقاد' اس کے استقبال کا بهترین نقشہ ہے۔ پھر قرآن مجید نے ان دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کالباس قرار دے کر ان کی

ساجی حیثیت کا تعین کر دیا ہے۔ آج دنیا میں حقوق نسوال کے نام پر بردی بردی تحریکیں اٹھائی جا رہی ہیں مگر عورت سے
بردھ کر کوئی مظلوم نہیں۔ اسلام نے عورت کے لیے جو حدود کار قائم کی ہیں۔ ان میں
عزت اور عافیت کا انتظام ہے۔ اس نے عبادت وراثت ' نکاح اور شہادت جیسے موضوعات
پر جن ضوابط کا تعین کیا ہے ' وہ سب عورت کے صنفی حالات اور نسوانی فطرت کے عین
مطابق ہے۔ خواتین کے امتیازی مسائل و قوانین کی حکمتوں اور فوائد پر بیہ کتاب ممتاز دینی سکالر حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کے قلم کا شاہکار ہے۔ مجھے بقین ہے کہ اس کے مطالعے سے مغربیت زدہ لوگوں کا اٹھایا ہوا وہ گرد و غبار کافور ہو جائے گا'جو اسلامی تعلیمات سے بے خبری کے نتیج میں بھیلایا جا رہا ہے۔

دارالسلام نے اسے طباعت کے عمدہ معیار پر پیش کیا ہے۔ میں کتاب کے مصنف اور دارالسلام کے عملہ کی ان کاوشوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بهترین اجر کی دعاکرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس علمی کاوش کو عامة المسلمین کے لیے مفید بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔

> عبدالمالک مجابد مدیر: دارالسلام' الریاض ' لاہور-



ww.ircpk.com.www.ahlulhadeeth.ne

KitaboSunnat.com

## عرَضِ مُؤلِقت

زیر نظر کتاب "عورتوں کے امتیازی مسائل و قوانین" راقم کے مختلف اوقات میں تحریر کیے گئے مضامین کا مجموعہ ہے۔ مثلاً عورت کی سربرای کا مسئلہ 'جو اس کتاب میں شامل ہے 'ان مضامین پر مشتمل ہے جو پہلی مرتبہ بے نظیر کے پاکستان کے وزیراعظم (یا وزیرہ عظمی) بننے کے فوراً بعد تحریر کیے گئے تھے 'اس لیے اس کے جواز میں اس وقت جو جو دولائل" یا مغالطات و شہمات پیش کیے گئے 'ان مضامین میں ان پر بحث و تبھرہ ہے۔ اس طرح جزل ضیاء الحق کے دور میں جب حدود و قصاص کا آرڈی نینس نافذ کیا گیا' جس میں عورت کی گواہی کو مرد کی گواہی کے مقابلے میں نصف قرار دیا گیا' جیسا کہ شری دلائل کی عورت کی گواہی کو مرد کی گواہی کے مقابلے میں نصف قرار دیا گیا' جیسا کہ شری دلائل کی عورت کی تو بین قرار دیا گیا' جیسا کہ شری عدالت میں چیلئے ورسے علمائے اسلام کا موقف ہے 'تو مغرب زدہ طبقے نے اس کے خلاف بہت شور مجایا اور عورت کی تو بین قرار دیا' حتی کہ اس نے آرڈی نینس کی اس ش کو شری عدالت میں چیلئے کر دیا۔ راقم نے اس وقت شری عدالت میں شامل ہے۔

عورت کی نصف میراث پر سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج نے ژا ژخائی کی تھی اور اپنے ذہنی ارتداد کا اظہار کیا تھا' اس پر بھی راقم نے ایک تبھرہ کیا تھا۔ اس طرح دیگر وہ مضامین بیں جن میں مرد و عورت کے درمیان شریعت کے امتیاز کردہ احکام و مسائل پر بحث اور اس فرق و امتیاز کی ان حکمتوں کا بیان ہے جو ان میں پنمال ہیں اور ان حکمتوں اور فوا کد بی کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات ' دیگر فداہب و اویان سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس قتم کے کہ امسائل ہیں جو اس کتاب میں شامل ہیں ' یہ سب وہ مسائل ہیں جن میں شریعت اسلامی نے مرد اور عورت کے درمیان امتیاز کیا ہے۔ ان مَابِهِ الْإِمْتِیَاز مسائل میں بی فرق کیوں ہے ؟ ان میں کیا حکمتیں ہیں؟ یہی اس کتاب کا موضوع ہے۔

مغربی استعار کااس وقت جو سیاسی استبداد اور فکری استیلاء ہے' اس کی وجہ سے اس کی کھو کھلی اور بے حیا تہذیب کا اثر و نفوذ بھی عالم اسلام میں روز افزوں ہے' حالانکہ اس مغربی تہذیب کا اسلامی تہذیب سے قدم قدم پر فکراؤ ہوتا ہے' لیکن بدقتمتی سے اسلامی ملکوں پر جو قیادت مسلط ہے چاہے وہ فوجی ہویا سیاس۔ ان کی فکر و نظر کے سوتے مغرب ہیں' ان کا ذہنی سانچہ کارگہ مغرب کا ڈھلا ہوا ہے اور وہ از فرق تابہ قدم مغربیت میں ڈوب ہوئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے وہی تعلیمی نصاب' سکولوں' کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مسلط کیا ہوا ہے جو مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دینے کے لیے ان کے ایک مفکر لارڈمیکالے نے برصغیریاک و ہند کے باشندگان کے لیے تجویز کیا تھا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کی نسل نو اپنے پُر حکمت دین اور اس کی نمایت بمترین تعلیمات سے متنفر اور بیزار اور مغربی تہذیب کی والہ وشیدا ہے۔

عور توں کے ان امتیازی مسائل و قوانین پر بھی یہ طبقہ چیں بہ جبیں ہوتا'ناک بھول چڑھاتا اور انگشت نمائی کرتا رہتا ہے۔ بنابریں ضرورت محسوس ہوئی کہ اسلام کی فدکورہ ممتاز تعلیمات کے امتیازات اور ان کی خویوں اور حکمتوں کو واضح کیا جائے اور ان اعتراضات کا جائزہ لیا جائے جو ساحرانِ مغرب کے آفسوں کے شکار اور شاہدانِ یورپ کے عشوہ طرازیوں کے اسیر حضرات کی طرف سے ان تعلیمات پر کیے جاتے ہیں'تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ عورت کے خلاف امتیازی مسائل نہیں' بلکہ مسلمان عورت کا امتیاز اور تشخص بھی انہی تعلیمات کی بدولت ہے اور اس کے احرام و تقدس کی ضامن بھی کی تعلیمات ہیں "

وہی درینہ بیاری' وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا وہی آبِ نشاط انگیز ہے ساقی (بال جریل)



# ارشاد باري تعالى

وَقَرْنَ فِي بَيْنُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجُنَ تَكَبَّرِ عَلَى الْحَلُوةَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلُوةَ وَأَطِعُنَ اللَّهَ وَرَسُولُكُ وَأَتِبُنَ التَّلَةَ وَرَسُولُكُ وَأَلِعُنَ اللَّهَ وَرَسُولُكُ وَأَلِيْعَنَ اللَّهَ وَرَسُولُكُ اللَّهَ وَرَسُولُكُ اللَّهَ وَرَسُولُكُ وَالرَّعْزِتُ وَوَقَارً) سے رہو، پہلے دَورِ جاہلیت کی طرح اپنی زیب وزینت کی نمائش نہ کرتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوۃ اداکرو، الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرو۔' (الاحزاب: ۳۳)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِلْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْقَنِتِيْنَ وَالْقَنِتْتِ وَالصِّياقِيْنَ وَالصَّياقْتِ وَ الصَّبِرِيْنَ وَالصَّبِرَتِ وَالْخَشِعِيْنَ ۗ وَالْخَشِعْتِ وَ الْمُتَصِيِّةِ فِينَ وَالْمُتَصِيِّةِ فَتِ وَالصَّلِمِينَ وَالصَّيمٰتِ وَ الْحِفظِيْنَ قُرُوْجَهُمْ وَالْحَفِظْتِ وَالنَّاكِدِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّالنَّاكِرْتِ اَعَتَّااللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۞ ''یقیناً مسلمان مرد اورمسلمان عورتیں، ایمان دارمرد اور ایمان دارعورتیں، فر ما نبر دار مرد اور فر ما نبر دارعورتیں، سچ پولنے والے مر داور سچ بولنے والی عور تیں ،صبر کرنے والے مرداورصبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرداور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں ، روز ہ رکھنے والے مر داور روز ہ رکھنے والی عورتیں ، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے مرد اوراییے نفس کی حفاظت کرنے والی عورتیں، بہ کثرت اللہ کا ذ کر کرنے والے مرداوراللہ کا ذکر کرنے والیاں، اِن سب کے لیے اللہ نے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اُجر تیار کر رکھا ہے۔"(الاجزاب:۳۵) ww.KitaboSunnat.com

#### مُقّدمَه

اسلام سے قبل عورت کی جو حالت تھی مختاج وضاحت نہیں۔ اہل علم اس سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اسلام نے اسے قعر مذلت سے نکالا اور عزت واحترام کے مقام پر فائز کیا۔ وہ وراثت ہے محروم تھی' اسے وراثت میں حصے دار بنایا۔ نکاح و طلاق میں اس کی پندیدگی و نالیندیدگی کا قطعاً کوئی دخل نہ تھا' اسلام نے نکاح و طلاق میں اسے خاص حقوق عطا کیے۔ ای طرح اسے تمام وہ ترنی و معاشرتی حقوق عطا کیے جو مَردوں کو حاصل تھے۔ عورت کی بابت اسلامی تعلیمات کا خلاصه حسب ذیل ہے۔

عورت کے شرف و و قار کے تحفظ کیلئے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ: ۱- بحثیت انسان کے عورت بھی مرد ہی کی طرح انسانی شرف و احترام کی مستحق ہے۔ اس لحاظ سے مرد و عورت کے مابین کوئی فرق نہیں۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو ﴿ حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَّاحِدَةٍ ﴾ (النساء:١/٣) "تم سب كو ايك جان سے پيدا كيا۔" كے الفاظ سے تعبير كيا ہے اور نی اکرم ملٹی لیے نے فرمایا:

﴿إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(سن أبي داود، الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه: ١/ ١٦٢، ح: ٢٣٦ مع شرحه معالم السنن للخطابي طبع مصر) «عورتیں مردوں ہی کی شقیقہ (ہم جنس) ہیں۔"

«شقیقه "کامطلب ہے" پیدائش اور طبیعت میں یکساں ہونا۔ " چنانچہ امام خطانی لکھتے ہیں: «أَيْ نَظَائِرُهُمْ وَأَمْثَالُهُمْ فِي الْخَلْقِ وَالطِّبَاعِ فَكَأَنَّهُنَّ شُقِقْنَ مِنَ

الرِّجَال»(حواله مذكور)

"عورتیں پیدائش اور طبعی اوصاف میں مردوں ہی کی طرح ہیں " گویا کہ وہ مردول

ہی سے نکلی ہوئی ہیں۔"

یوں اسلام نے عورت کے بارے میں اس تصور کو کہ عورت مرد کے مقابلے میں ذلیل

و حقیر مخلوق ہے' باطل قرار دیا اور واضح الفاظ میں صراحت کر دی کہ تکریم آدمیت اور شرف انسانیت کے لحاظ سے مرد و عورت میں فرق روا نہیں رکھنا چاہیے۔

رے اسی بنیاد پر' اسلام میں وجہ فضیلت اور وجہ ذلت یہ نہیں ہے کہ فلاں مرد ہے' اسلئے افضل ہے اور فلاں عرد ہے' اسلئے افضل ہے اور فلاں عورت ہے' اسلئے ذلیل ہے' بلکہ شرف و فضل کامعیار ایمان و تقویٰ ہے۔
﴿ إِنَّ أَحْتُرُمَ كُمْرَ عِندَ أَلِلَهِ أَنْقَدَكُمْ ﴾ (العجرات ١٣/٤٩)

سریاں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے' جو تم میں سب سے زیادہ مثقی اور "اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے' جو تم میں سب سے زیادہ مثقی اور

برہیز گار ہے۔"

اس نکتے کو قرآن کریم نے کھول کر بیان فرمایا:
﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِيحًا مِن ذَكِي إِلَّوَ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُمُ حَيَوْةً طَيِّبَةً 
وَلَنَجْ نِينَكُمُ اَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ النحل ١٩٧/١٩)

«جس سی نے بھی' چاہے وہ مرد ہو یا عورت' عمل صالح کیا در آل عالیہ وہ مومن ہو تا جہ تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے بہترین عملوں کا ضرور بدلہ دیں گے۔ "

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَنِمِلِ مِّن كُمُ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنتَىٰ ﴾ (آل عمران٣/ ١٩٥) "میں تم میں سے کسی کا رکن (عامل) کا عمل ضائع نہیں کروں گا (بلکہ بهترین بدلہ دوں گا) چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔"

اور اس مفہوم کو سورہ احزاب میں تفصیل سے بیان کیا۔ فرمایا:

﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُقْمِنِينَ وَٱلْمُقْمِنِينَ وَٱلْمُقْمِنِينَ وَٱلْمُقْنِينِينَ وَٱلْمُقْنِينِ وَٱلْمُنْتِينِ وَٱلْمُنْتِينِ وَٱلْمُنْتِينِ وَٱلْمُنْتِينِ وَٱلْمَنْتِينِ وَٱلْمُنْتِينِ وَالْمُنْتِينِ وَٱلْمُنْتِينِ وَٱلْمُنْتِينِ وَٱلْمُنْتِينِ وَالْمُنْتِينِ وَالْمُنْتِينِينِ وَالْمُنْتِينِ وَالْمُنْتِينِينِ وَالْمُنْتِينِينِ وَالْمُنْتِينِينِينِ وَالْمُنْتِينِينِ وَالْمُنْتِينِينِينَاتِينِينِ وَالْمُنْتِينِينِ وَالْمُنْتِينِ وَالْمُنْتِينِينِ وَالْمُنْتُونِينِينِين

"ب شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں 'مومن مرد اور مومن عورتیں 'فرمال بردار مرد اور فرمال بردار عورتیں 'راست گو مرد اور راست گو عورتیں 'صابر مرد اور صابر عورتیں 'خشوع کرنے والی عورتیں 'صدقہ کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں 'صدقہ کرنے والے مرد اور مدقہ کرنے والی عورتیں 'روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں 'شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں 'اللہ تعالی اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں 'اللہ تعالی نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجرعظیم تیارکیا ہے۔"

غرض ایمان اور اعمالِ صالحہ' جو فلاحِ ابدی کے ضامن ہیں' ان میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جو بھی اپنی سیرت و کردار کو اس سانچے میں ڈھال لے گا' وہ الله کی بارگاہ میں سرخرو ہو گا اور جو اس ایمان و عمل صالح سے محروم ہو گا' وہ مستحق عذاب ہو گا۔ قطع نظراس بات کے کہ اس کا تعلق صنف ذکور سے ہے یا صنف اناث سے۔

اسلام سے قبل لڑی کی ولادت کو منحوس سمجھاجاتا تھا حتی کہ بعض درندہ صفت لڑکی کو زندہ در آن نے یول زندہ درگور تک کر دیتے تھے۔ زمانہ عالمیت کے لوگوں کے اس رویے کو قرآن نے یول بیان کیاہے:

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْيَ ظَلَّ وَجْهُمُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ فَا يَنُوَرَىٰ مِنَ الْفَوْرِ مِن سُوَّهِ مَا بُشِّرَ بِلِيَّ أَيْمُسِكُمُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُمُ فِي النَّرَابِ ﴾ الْفَوْرِ مِن سُوَّهِ مَا بُشِّرَ بِلِيَّ أَيْمُسِكُمُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُمُ فِي النَّرَابِ ﴾ (النج ١٦/١٥٠)

"جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی نوید سائی جاتی ہے' تو اس کا چرہ (مارے غم اور افسوس کے) سیاہ ہو جاتا ہے اور دل میں وہ گھٹ رہا ہوتا ہے وہ اس خبر کو برا سیجھتے ہوئے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس ذلت کو برداشت کرے یا اس کو مٹی میں دباوے۔"

۳- اسلام نے ان کے اس رویے کی سخت مذمت کی اور بچیوں کو اس طرح زندہ در گور کرنے سے میہ کر منع فرمایا کہ اگر کسی نے اس فعل شنیع کاار تکاب کیا تو اس سے

بارگاه اللی میں بازپرس ہوگی۔

﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْمُ رَدَةُ سُبِلَتْ شَي بِأَي ذَنْبٍ قُبِلَتْ شَ ﴿ (التكوير ٨١/٨١)

نبی اگرم طال کے بھی لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر سمجھنے اور اسے زندہ درگور کرنے کی فرمت بیان فرمائی اور بچیوں کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کے فضائل بیان فرمائا:

"مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُوثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا وَلَمْ يُؤثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ: يَعْنِي الذُّكُورَ ـ آدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ (سنن ابي داود، الأدب، باب فضل من عال يتالمي، ح:١٤٦٥)

"جس کے ہاں لڑکی ہوئی اس نے اسے زندہ درگور نہیں کیا' نہ اسے حقیر سمجھا اور نہ لڑکے کو اس پر ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا: " اور فرمایا: www.KitaboSunnat.com

«مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ، فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، فَلَهُ الْجَنَّةُ»(سنن أبي داود، الأدب، باب في فضل من عال ينامي، ح:١٤٧٥)

''جس نے تین لڑ کیوں کی پرورش کی' ان کی تعلیم و تربیت کی' ان کی شادیاں کیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔''

> ایک اور روایت میں بیہ الفاظ اس طرح ہیں: -

«ثَلَاثُ اَخُواتٍ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ»(سن ابي داود،

الأدب، باب في فضل من عال يتامى، ح:٥١٤٨)

"جس نے تین بہنوں یا تین لڑکیوں یا دو لڑکیوں یا دو بہنوں کی پرورش کی'اس کے لیے جنت ہے۔"

اس مفہوم کی متعدد روایات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ جن میں لڑکیوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی برورش اور تعلیم و تربیت کی بردی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسلام کی اننی تعلیمات و ہدایات کا نتیجہ ہے کہ بہت سے گھرانوں میں اگرچہ جمالت کی وجہ سے لڑکیوں کی پیدائش پر کراہت کا اظہار کیا جاتا

ہے' لیکن جہاں تک ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا تعلق ہے' کسی بھی مسلم گھرانے میں اس میں کو تاہی نہیں کی جاتی اور بچیوں کو شنرادیوں کی طرح پالااور رکھاجاتا ہے۔

اسلامی معاشرے میں عورت کی چار حیثیتیں ہیں۔ وہ کسی کی بیٹی ہے'کسی کی بمن ہے'
سی کی بیوی اور کسی کی مال ہے۔ اسلام نے ان چاروں حیثیتوں میں اس کی عزت و احترام
کی تلقین و تاکید کی ہے۔ بیٹی اور بمن کی حیثیت سے اس کی تعلیم و پرداخت کا مختصر ذکر تو
گزر چکا ہے۔ بہ حیثیت بیوی کے اس کے لیے جو تعلیم دی گئی ہے' وہ حسب ذیل آیت و حدیث سے واضح ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَ كَاللَّهُ لِلَّهَا وَجَعَلَ اللَّهَا وَجَعَلَ الْمَنتَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ اللَّهَا عَجَعَلَ اللَّهَا عَجَعَلَ اللَّهَا عَجَمَعُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جو ڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان مودت و رحمت بدا فرما دی۔"

"عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو' اگر وہ تنہیں ناپیند ہوں (تب بھی ان سے نباہ کرو) ہو سکتا ہے کہ جس کو تم ناپیند کرتے ہو' اس میں اللہ تعالی خیر کثیر پیدا فرمادے۔"

ایک اور مقام پر عورت کے حقوق کا ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا:

﴿ وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ ﴾ (البقرة٢/٢٢٨)

"ان عورتوں کے لیے (مردول بر) معروف کے مطابق وہی (حقوق) ہیں جو عورتوں

پر (مردوں کے لیے) عائد ہوتے ہیں۔"

احادیث میں نبی کریم سی اللہ اللہ نے بھی اپنی اُمت کو بدی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا:

﴿إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ»(جامع الترمذي، الإيمان، باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان، ح: ٢٦١٢)

اسر مدی، او یکان، اب کی انسختان او یکان واریادہ وانتفضان، جب ۱۲۱۱) ''کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بهتر اور اپنے بیوی بچوں پر سب

ے زیادہ مہربان ہو۔"

#### اور فرمایا:

﴿ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ﴾ (سنن ابن ماجة، النكاح، باب حسن معاشرة النساء، ح:١٩٧٧)

"تم میں سب سے بہتروہ ہے 'جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔"

ایک اور روایت میں اس کو بوں بیان فرمایا:

«خِيَارْكُمْ خِيَارْكُمْ لِنِسَائِهِمْ» (حواله مذكور، ح: ١٩٧٨)

"مم میں سب سے بهتروہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بهتر ہے۔"

ججة الوداع کے موقع پر نبی ملتی ایم نے جو اہم باتیں اپنی امت کو ارشاد فرمائیں' ان میں ایک پیہ بھی تھی:

«اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوانٍ»(سنن ابن ماجة، النكاح، باب حق المرأة على الزوج، ح:١٨٥١)

"عورتوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنا وہ تہمارے پاس اسیر (قیدی) ہیں۔"

ا یک موقع پر کچھ عور توں نے نبی ساٹھالیم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے خاوندوں کی شکایتیں کیس تو آپ نے ایسے مردوں کی بابت فرمایا:

﴿فَلاَ تَجِدُونَ أُولَٰئِكَ خِيَارَ كُمُ﴾(سنن ابن ماجه، النكاح، باب ضرب النساء، ح:١٩٨٥) ''ان لوگوں کو تم اپنے میں بہتر نہیں پاؤ گے۔''

ایک اور حدیث میں نیک عورت کو بهترین متاع قرار دیا گیا ہے:

«خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»(صحيح مسلم، النكاح، باب خير مناع الدنيا المرأة الصالحة، ح:١٤٦٩)

ماں کی حیثیت سے اسلام میں عورت کامقام بہت اونچاہے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ لُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَن ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ (لقمان ١٢/١١)

"جم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں (حسن سلوک کی) بڑی تاکید کی ہے۔ اس کی مال نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے حمل کی مدت بوری کی اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے (یہ اس لیے) کہ وہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے۔"

دو سری جگه فرمایا:

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتَهُ أُمُّهُم كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا ﴾ (الأحفاف ١٥/٤٦)

"جم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے' اس کی مال نے اسے مشقت کے ساتھ اس کو جنا۔"

ان دونوں آیات میں اگرچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اور اس کی تاکید کی گئ ان دونوں آیات میں اگرچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اور اس کی تاکید کی گئ ہے' لیکن مال کا ذکر جس انداز میں ہوا ہے اور حمل و ولادت کی تکلیف کا بطور خاص جس طرح ذکر کیا گیا ہے' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کا حق باپ سے کئی گنا زیادہ ہے اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے' چنانچہ حضرت ابو ہریرہ بھاتھ سے مروی ہے کہ ایک خدمت میں حاضر ہوا اور یوچھا:

«مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ»(صحيح البخاري، الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، ح: ٥٩٧١ وصحيح مسلم، البر والصلة والأدب، باب بر الوالدين وأيهما أحق به، ح: ٢٥٤٨ واللفظ له)

"میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہاری مال۔ اس نے پھر پوچھا: پھر کون؟ آپ نے فرمایا: تمہاری مال۔ اس نے بھر کون؟ آپ نے جواب میں فرمایا: پھر تمہارا باب۔"

اس مدیث میں تین مرتبہ مال کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمانے کے بعد چوتھی مرتبہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ کھی ہے کہ تین تکلیفیں ایس ہیں جو صرف مال برداشت کرتی ہے ' بیچ کے باپ کا اس میں حصہ نہیں۔ ایک حمل کی تکلیف' جو نو مہینے عورت برداشت کرتی ہے۔ دو سری وضع حمل (زچگی) کی تکلیف' جو عورت کے لیے موت و حیات کی کشکش کا ایک جال گسل مرحلہ ہوتا ہے۔ تیسری رضاعت (دودھ پلانے) کی تکلیف' جو دو سال تک محیط ہے۔ بیچ کی شیرخوارگ کا یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ مال راتوں کو جاگ کر بھی بیچ کی حفاظت و تگمداشت کا مشکل کا یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ مال راتوں کو جاگ کر بھی بیچ کی حفاظت و تگمداشت کا مشکل فریضہ سرانجام دیتی ہے۔ اس دوران بیچہ بول کر نہ اپنی ضرورت بتلا سکتا ہے' نہ اپنی کسی تکلیف کا ظہار ہی کر سکتا ہے۔ صرف مال کی متا اور اس کی بے پناہ شفقت اور پیار ہی اس کا واحد سمارا ہوتا ہے۔ عورت یہ تکلیف بھی ہنسی خوشی برداشت کرتی ہے۔

یہ تین مواقع ایسے ہیں کہ صرف عورت ہی اس میں اپناعظیم کردار ادا کرتی ہے اور مرد کا اس میں حصہ نہیں۔ انہی تکالیف کا احساس کرتے ہوئے شریعت نے باپ کے مقابلے میں مال کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ تاکید کی ہے۔

شادی سے قبل اور شادی کے بعد: شادی سے قبل اس کی تعلیم و پرداخت کی فضیلت اور شادی سے حسن معاشرت کی تاکید کی تفصیل بیان ہو چکی ہے'لیکن عورت کے لیے دو مرحلے اس کی زندگی میں بڑے اہم موڑکی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مرحلہ شادی سے

قبل رشتهٔ ازدواج سے انسلاک میں اس کی پیند اور ناپیند کامسکلہ ہے اور دوسرا مرحلہ وہ ہے؟ کہ شادی کے بعد اگر خاوند صحیح کردار کا ثابت نہ ہو' تو اس سے گلو خلاصی کی کیاصورت ہے؟ ان دونوں مرحلوں کے لیے بھی اسلام نے عورت کے جذبات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسی معقول ہدایات دی ہیں کہ عورت پر کسی طرح سے جروظلم نہ ہو سکے۔

ا- نکاح میں عورت کی پند اور اس کے اختیار کے مسکے میں بالعموم بڑی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ کمیں تو عورت کو بالکل بے دست و پا بنا دیا گیا ہے' اس کی پند و ناپند کی قطعاً کوئی پروا نمیں کی جاتی اور کمیں ایسا بااختیار بنا دیا گیا ہے کہ مال باپ اور اس کے سرپستوں کی رائے اور مشورے کی کوئی اہمیت باقی نمیں رہتی۔ اسلام نے اس افراط و تفریط کے مقابلے میں یہ راہ اعتدال اختیار کی کہ ایک طرف ولی (سرپست) کی ولایت اور اجازت کو ضروری قرار دیا اور فرمایا:

﴿ لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيِّ ﴾ (سنن أبي داود، النكاح، باب في الولي، ح: ٢٠٨٥) "ولي كے بغيرنكاح صحيح نهيں۔" ۞

اس حدیث کی روشنی میں اکثر ائمہ کے نزدیک ایسا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا' تاہم فقهاء کا ایک گروہ اس حدیث کی تضعیف' یا تاویل کی وجہ سے انعقاد نکاح کا تو قائل ہے' لیکن اس کے ناپندیدہ ہونے میں اسے بھی کلام نہیں اور بعض شکلوں میں سرپرستوں کو ایسا نکاح فنج کرانے کا اختیار رہتا ہے۔ رفتح القدیر لابن الهمام' ۲۵۵/۳)

دو سری طرف عورت کی رضامندی اور اس کی اجازت بھی ضروری قرار دی گئی ہے۔ اور فرمایا:

﴿ لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأَمَرَ ﴾ (صحيح البخاري، النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، ح:١٣٦٥)

"بیوہ عورت کا نکاح اس کے مشورے کے بغیرنہ کیا جائے۔" اور:

<sup>﴿</sup> تَفْصِيلَ کَے لِيہ ملاحظہ ہو' فتح الباری' باب مَنْ قَالَ لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيِّ وَ بَابُ السَّلْطَان وَلَىٰ .... الخ-نيل الاوطار' ج: ٢٥٢/٢٦-٢٥٦-طبع منيريه مصر -

﴿ لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأَذَنَ ﴾ (حواله مذكور) ''كنوارى لڑكى كا نكاح اس كى اجازت كے بغيرنه كيا جائے۔''

کنواری عورت کے اندر شرم و حیاء زیادہ ہوتی ہے' اس لیے اس سے اجازت طلبی کا مسکلہ مشکل تھا' اسے بھی شریعت نے اس طرح حل فرما دیا کہ "باکرہ" کی خاموثی ہی اس کی اجازت اور رضامندی ہے۔" (حوالہ ندکور)

عورت کی رضامندی اور اس کی اجازت کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے' اس کا اندازہ عمد رسالت مآب طاق اور اس کی اجازت کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے' اس کا اندازہ عمد رسالت مآب طاق ایک خاتون' خنساء بنت خذام انساریہ' کا نکاح ان کے والد نے ان کی اجازت کے بغیر کر دیا۔ انہیں یہ رشتہ نالبند تھا۔ انہوں نے آکر نبی طاق کے فدمت میں باپ کی شکایت کی' تو آپ نے اس کو نالبند فرمایا اور نکاح کو رد کر دیا یعنی کالعدم قرار دے دیا۔ (صحیح بحاری' النکاح' باب إذا نائج الرُّجُ الْنَتَهُ وَهِی کارهَةٌ فَنِکَاحُهُ مَرْدُوْدٌ حدیث 5138)

دوسرا مرحلہ: شادی کے بعد اگر خاوند عورت کے نزدیک ناپندیدہ ہو' تواس سے گلوخلاصی حاصل کرنے کے لیے اس طرح عورت کو خلع کا حق دیا گیا ہے' جس طرح مرد کو ناپندیدہ ہیوی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے طلاق کا حق حاصل ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کو تو طلاق کا حق ہے' لیکن اس کے مقابلے میں عورت مجبور ہے۔ وہ اگر خاوند کو ناپند کرتی ہے تو اس کے لیے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ تصور صحیح نہیں۔ عورت کو مرد کے حق طلاق کے مقابلے میں اسلام نے حق خلع عطاکیا ہے' البتہ اس نے مرد وعورت دونوں کو بیہ تاکید کی ہے کہ دونوں اپنا ہے حق انتہائی ناگزیر حالات ہی میں استعمال کریں۔ محض ذا کتھ مدلنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ آگر کوئی ایساکرے گا' تو سخت گناہ گار ہوگا۔

ای طرح شریعت اسلامیہ نے مرد کو طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق دیا ہے اس میں عورت پر ظلم کی صورت ہو سکتی تھی کہ طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر بار بار مرد رجوع کر لے اور یوں عورت کو نہ آباد کرے نہ مکمل آزاد کرے اور وہ ج میں معلق رہے ، جس طرح زمانہ مجالمیت میں عورت کو اس طرح نگ کیا جاتا تھا کہ نہ اس کو طلاق دیتے

سے نہ آباد کرتے تھے طلاق دیتے اور عدت گزرنے سے قبل ہی رجوع کر لیتے ' پھر طلاق دیتے اور پھر عدت گزرنے سے قبل رجوع کر لیتے اور یہ سلسلہ سالها سال تک اس طرح معلق چلتا رہتا۔ شریعت نے اس ظلم کے انسداد کے لیے حق طلاق کو محدود کر دیا کہ مرد دو مرتبہ تو طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے ' لیکن تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے ' لیکن تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کا بالکل حق نہیں رہتا۔ پھر مسلم حَقَّی تَذْکِحَ ذَوْجًا غَیْرَهُ (یہاں تک کہ وہ دو سرے خاوند کے زائم کے رکاح کرے) والا آ جاتا ہے۔

یہ چند مخضراشارات ہیں جن سے واضح ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت و احترام کا وہ مقام عطاکیا ہے جو کسی بھی مذہب اور نظام نے نہیں دیا۔

مرد اور عورت کے دائرہ کار کا اختلاف: ای طرح اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت ہے ہیں ہے کہ اس نے مرد اور عورت دونوں کے دائرۃ کار کو بھی متعین کر دیا ہے۔ اس امر میں ہو اختلاف کی کوئی ادنیٰ می گنجائش بھی نہیں کہ قدرت نے مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے دائش مندی کا تقاضا ہے ہے کہ دونوں منفوں کی ذبنی و عملی صلاحیتوں میں قدرتی فرق کو بھی تسلیم کیا جائے اور اس فرق کی بنیاد پر دونوں کے دائرہ کار کے اختلاف کو بھی۔ اگرچہ دونوں اپنے اپنے دائرے میں انسانی زندگی کی دونوں کے دائرہ کار کے اختلاف کو بھی۔ اگرچہ دونوں اپنے اپنے دائرے میں انسانی زندگی کے باز نہیں رہ سکتی اور مرد عورت کو نظرانداز کر کے زندگی کی شاہراہ پر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا' تاہم دونوں کی ذہنی صلاحیتوں میں فرق ہے' دونوں کا مقصد تخلیق الگ بھی نہیں چل سکتا' تاہم دونوں کی ذہنی صلاحیتوں میں فرق ہے' دونوں کا مقصد تخلیق الگ ہے اور دونوں کے دائرہ کار ایک دو سرے مختلف اور جداگانہ ہیں۔

بنابریں شریعت اسلامیہ نے زہنی و عملی فرق و تفاوت اور دائرہ کار کے اختلاف کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں مرد و عورت کے در میان فرق ملحوظ رکھا ہے اور بعض ذمے داریاں صرف مردوں پر عائد کی ہیں عور توں کو ان سے متنٹی رکھا ہے۔ اسی طرح بعض خصوصیات سے عور توں کو نوازا ہے 'مردول کو ان سے محروم رکھا ہے 'لیکن ان فطری صلاحیتوں کے فرق و تفاوت کا مطلب کسی صنف کی برتری اور دو سری صنف کی کمتری و حقارت نہیں

ہے۔ مثال کے طور پر مرد کے اندر اللہ تعالی نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ عورت کو بار آور کر سکتا ہے 'لین خود بار آور نہیں ہو سکتا 'اس کے برعکس عورت کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بار آور ہو سکتی ہے 'لیکن وہ بار آور کر نہیں سکتی۔ گویا مرد کے اندر تخلیق و ایجاد کا جو ہر رکھا گیا ہے ' تو عورت کو اس تخلیق و ایجاد کا عطاکیا گیا ہے ۔ اسی طرح آگر مرد کو حکمرانی و جمانبانی کا حوصلہ عنایت کیا گیا ہے ' تو عورت کو عطاکیا گیا ہے۔ اسی طرح آگر مرد کو حکمرانی و جمانبانی کا حوصلہ عنایت کیا گیا ہے ' تو عورت کو ہمیں' تو عورت کی قابلیت بخش گئی ہے۔ مرد کے اندر قوت و عزیمت کے اوصاف رکھے گئے ہیں' تو عورت کو دل کشی و دل ربائی کا جمال عطاگیا ہے اور اس کار خانہ عالم کی زیب و زینت کسی ایک ہی صنف کے اوصاف سے نہیں ہے ' بلکہ دونوں قسم کے اوصاف سے ہے اور دونوں قسم کے اوصاف سے ہیں۔ اور دونوں قسم کے اوصاف سے ہیں۔ اور دونوں ہی انسانی معاشرے کے اہم رکن ہیں۔

انسانی معاشرے کا وجود' اس کی بقا اور اس کا تسلسل ان دونوں میں سے کسی ایک ہی پر مخصر نہیں ہے کہ ساری اہمیت بس اس کو دے دی جائے اور دو سرے کو یکسر نظرانداز کر دیا جائے' بلکہ اس پہلو سے دونوں مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ خصوصیات اور صلاحیتیں دونوں الگ الگ لے کر آئے ہیں۔ اس لیے مرد جو کام کر سکتے ہیں' عور تیں وہ سارے کام نہیں کر سکتیں' لیکن ایسے مردانہ کام نہ کر سکنا' عورت کی تحقیر نہیں ہے۔ اس طرح عورت کے بعض کام مرد نہیں کر سکتے' تو اس میں ان کے لیے حقارت کا کوئی پہلو نہیں۔ دونوں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اعمال کے مکلف ہیں۔ اس لیے اسلام اس بات کو پہند کرتا ہے کہ دونوں صنفیں اپنے اپنے دائرے میں کام کر کے قدرت کے منشا کی جمیل کریں۔ ایک دوسرے کے کاموں میں دخیل ہو کر فساوِ تمدن کا باعث نہ بنیں۔ وہ ایک کریں۔ ایک دوسرے کے کاموں میں دخیل ہو کر فساوِ تمدن کا باعث نہ بنیں۔ وہ ایک معاشرہ اس فطری اصول سے انجاف کرے گا' امن و سکون سے محروم ہو جائے گا۔

اس لیے اسلام نے انسانی معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے مرد و عورت دونوں کے دائرہ کار کو ان کی فطری صلاحیتوں کے مطابق متعین کر دیا ہے۔ مرد کا دائرہ کار گھر سے باہر ہے ادر عورت کا اصل دائرہ کار گھر کی چاردیواری ادر اسی بنیاد پر اس نے مرد اور عورت کے درمیان بہت سے امور میں فرق کیا ہے 'جس کی مخصر تفصیل حسب ذیل ہے۔
معاشی کفالت کا ذھے دار اور خاندان کا سربراہ: اسلام نے عورت کو کمانے (ملازمت
کرنے یا تجارت و کاروبار کرنے) سے متنتیٰ رکھا ہے اور نان و نفقہ کی ساری ذھے داری
مرد پر ڈالی ہے 'چنانچہ عورت جب تک 'وہ غیرشادی شدہ ہے 'ماں 'باپ یا بھائی یا بصورت
دیگر چچا وغیرہ اس کے کفیل ہوں گے اور شادی کے بعد اس کا خاوند۔ اسی اعتبار سے مرد کو
عورتوں کا قوام (سربراہ ' حاکم اور نگران) کما گیا ہے۔

﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِن آمُولِهِمْ (النساء ٤/٤)

"مرد عورتوں پر قوام ہیں ' بہ سبب اس کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بہ سبب اس کے جو اور بہ سبب اس کے جو وہ مرد اپنے مالوں سے خرج کرتے ہیں۔"

مرد کی جس فضیلت کا یمال ذکر کیا گیا ہے وہ یمی ہے کہ چونکہ خاندان کا کفیل وہ ہے اور تجارت و کاروبار اس کی ذھے داری ہے۔ اس کو اس قسم کی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے اور وہی یہ بوجھ اٹھانے کے قابل بھی ہے۔ اس لیے اس کی ذمہ داری کی نسبت سے اس کا حق بھی زیادہ ہے اور وہ حق یہ ہے کہ سربراہ خاندان بھی وہ ہے۔ مردکی اس فضیلت اور تفوق کو دو سری آیت میں بوں بیان کیا گیا ہے:

﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرِّجَةً ﴾ (البقرة٢/٢٢٨)

"مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ (مرتبہ) حاصل ہے۔"

عورت کے لیے بردے کا تھم: اسلام نے عورت کو چو نکہ بیرون خانہ کی ذمے داریوں سے مشکل رکھا ہے' اس لیے اس نے عور تول کے لیے بیہ تاکید کی ہے کہ وہ اپنا وقت گھر کے اندر گزاریں۔

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰيُّ ﴾ (الأحزاب٣٣/٣٣)

"اینے گھروں میں بیٹھی رہو اور پہلے زمانہ حاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کا اظہار نہ

ٔ کرتی چرو۔"

اس آیت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا منصب بیہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ بازار کی تاجر' دفتر کی کلرک' عدالت کی جج' فوج کی سپاہی' کسی افسر کی سیکرٹری' کسی دکان میں ماڈل گرل یا ائرہوسٹس ہے' بلکہ اس کے عمل کا حقیقی میدان اس کا گھر ہی ہے' چنانچہ امام جصاص مطاقیہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں:

«وَفِيهِ الدَّلاَلَةُ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ مَأْمُورَاتٌ بِلْزُومِ الْبَيْتِ مَنْهِيَّاتٌ عَنِ

الْخُرُوجِ»

" یہ آیت اس امر پر دلیل ہے کہ عور تیں اپنے گھروں میں ٹک کر رہنے پر مامور ہیں اور باہر نکلناان کے لیے ممنوع ہے۔"

یں ببر اور مطرات کے ضمن میں نازل ہوئی تھی الیکن اس میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ تمام مسلمان عور تول کے لئے عام ہیں ، چنانچہ یمی امام جصاص ریالیّنہ لکھتے ہیں:

﴿فَهٰذِهِ الْأُمُورُ كُلُّهَا مِمَّا اَدَّبَ اللهُ تَعَالَى بِهِ نِسَآءَ النَّبِيِّ ﷺ صِيَانَةً لَهُونَ وَسَائِرُ نِسَآءِ النَّبِيِّ ﷺ صِيَانَةً لَهُنَّ وَسَائِرُ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ مُرَادَاتٌ بِهَا (احكام الفرآن: ٣/ ٤٤٣)

"دیہ تمام امور وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطمرات کو ان کی عوات و حرمت کی حفاظت کے لیے آداب سکھلائے اور مراد ان سے تمام مومن

عورتیں ہیں۔''

البتہ ضرورت کے وقت وہ گھر سے باہر نکل علی ہیں 'لیکن پردے کی پابندی کے ساتھ'
جس کا علم بھی قرآن مجید میں موجود ہے اور احادیث میں بھی یہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔
شریعت کی نگاہ میں عورت کے لیے لزوم بیت کی جتنی اہمیت ہے' اس کا اندازہ اس
سے بآسانی لگایا جاسکتا ہے کہ عبادات ہوں یا دیگر فرائض حیات ان کو عورت پر اجماعی شکل
میں فرض ہی نہیں کیا گیا ہے۔ نماز جو سب سے اہم عبادت ہے۔ مرد پر تو باجماعت فرض
ہے اور بغیر جماعت کے پڑھنے پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں' لیکن عورت پر نماز تو ضرور
فرض ہے' لیکن اس کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے۔ اگر چہ اسے یہ اجازت تو حاصل

ہے کہ اگر وہ مسجد میں آکر باجماعت نماز پڑھنا چاہتی ہے 'تو پردے کے اہتمام میں آکر ادا کر علی ہے کہ اس کے لیے زیادہ بہتر گھر کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے ' بلکہ گھر کے اندر ہی فوٹ دیادہ بہتر ہے جو گھر کا زیادہ سے زیادہ اندرونی حصہ یا گوشہ نوادہ بہتر ہے جو گھر کا زیادہ سے زیادہ اندرونی حصہ یا گوشہ ہو۔ چنانچہ فرمایا:

«خَیْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بَیُوتِهِنَّ»(مسند أحمد:٢٩٧/، ح:٢٧٠٧)
"عورتوں کے لیے بهترین مساجد (جائے عبادت) ان کے گروں کے سب سے
اندرونی تھے ہیں۔"

اس مدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن سوید رہائیہ بیان کرتے ہیں (جو حضرت ام حمید رہائیہ بیان کرتے ہیں (جو حضرت ام حمید رہائیہ کے بھینے ہیں) کہ ان کی پھو پھی نے اپنے لیے مکان کا سب سے اندرونی اور تاریک حصہ نماز کے لیے متعین کر لیا تھا اور وہیں ساری عمر نماز پڑھی رہیں۔ (مند احمہ:۲۱/۱۳) جعہ بھی اجتماعی عبادت کا ایک اہم مظرہے۔ اس میں بھی عور تیں اگرچہ شرکت کر سکتی ہیں لیکن یہ اجتماعی عبادت بھی عورت پر فرض نہیں ہے۔ نبی سائی کی کا فرمان ہے:

﴿ اَلْجُمُعَةُ حَتَّ وَ اَجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً:

عَبْدٌ مَّمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌ أَوْ مَرِيضٌ (سن أبی داود، الصلاة، باب عَبْدٌ مَرْمِنْ اللہ داود، الصلاة، باب

الجمعة للمملوك والمرأة، ح:١٠٦٧)

"جمعه هر مسلمان بر باجماعت برهنا واجب ہے، البته غلام عورت بچه اور مریض اس (وجوب جمعه) سے مشتل ہیں۔"

شریعت نے مسلمانوں کو اپنے مرنے والے مسلمان بھائیوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی بڑی

تاکید کی اور اس کی خاص فضیلت بیان کی ہے، لیکن عور توں کے لیے اس کو ضروری نہیں

معجما، بلکہ ان کو جنازوں میں شرکت سے منع کر دیا گیا۔ حضرت ام عطیہ رہی ہی اور ایت کرتی ہیں:

«نُهِینَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ یُعْزَمْ عَلَیْنَا» (صحیح البخاری، الجنائز، باب
اتباع النساء الجنازة، ح : ۱۲۷۸)

دوہم (عورتوں) کو جنازے کی متابعت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے تاہم اس میں زیادہ سختی نہیں کی گئی۔"

اور حدیث نم کور ((نھینا عن اتباع الجنائز)) کے تحت حافظ ابن حجر رطانی ابن منبر رطانی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"فَصَّلَ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ هٰذِهِ التَّرْجَمَةِ وَبَيْنَ فَضْلِ النِّبَاعِ الْجَنَائِزِ بِتَرَاجِمَ كَثِيرَة تُشْعِرُ بِالتَّفْرُقَة بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، وَأَنَّ الْفَضْلَ النَّابِ فَي ذَٰلِكَ يَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ لأَنَّ النَّهْي يَقْتَضِي النَّجْرِيمَ أَوِ الْكَرَاهَة، وَالْفَصْلُ يَدُلُّ عَلَى الإِسْتِحْبَاب، وَلاَ يَجْتَمِعَانِ وَأَطْلِقَ الْحُكْمُ هُنَا لِمَا يَتَطَرَّقُ إِلَيهِ مِنَ الإِحْتِمَالِ، وَمِنْ يَجْتَمِعَانِ وَأَطْلِقَ الْحُكْمُ هُنَا لِمَا يَتَطَرَّقُ إِلَيهِ مِنَ الإِحْتِمَالِ، وَمِنْ يَجْتَمَعَانِ وَأَطْلِقَ الْحُكْمُ هُنَا لِمَا يَتَطَرَّقُ إِلَيهِ مِنَ الإِحْتِمَالِ، وَمِنْ يَجْتَمَعُ الْغَلَمَاءُ فِي ذَٰلِكَ وَلاَ يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ إِنَّمَا هُو كَنْ مَحَلَّ النِّزَاعِ إِنَّمَا هُو حَيْثُ تُؤْمَنُ الْمَفْسَدَةَ (الله وَلا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ إِنَّمَا هُو حَيْثُ تُؤْمَنُ الْمَفْسَدَةَ (التِسَاءِ الْجَنَائِزَ " اور بَاب " فَصْلُ اتِبَاعِ الْجَنَائِزِ " وَرَمِين مَعِره الواب كَ سَاتِهِ فَاصله كرويا هُ مَن اور بَاب " فَصْلُ اتِبَاعِ الْجَنَائِزِ " كَ رَمِيان متعدد الواب كَ سَاتِهِ فَاصله كرويا هِ بَسِ عِي معلوم ہوتا ہے كورميان متعدد الواب كے ساتھ فاصله كرويا ہے ور جنازے ميں شركت كى جو مرف مردول كے ساتھ فاص ہے۔ عورتيں اس كى مخاطب نهيں۔ فضيلت ہے وہ صرف مردول كے ساتھ فاص ہے۔ عورتيں اس كى مخاطب نهيں۔

اس لیے کہ عورتوں کو جنازے میں شرکت سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ممانعت تحریم یا کراہت کی مقضی ہے۔ جب کہ فضیلت استحباب پر دال ہے اور تحریم 'یا کراہت فضل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اور یہال ((اِتّبَاعِ النّبَسَاءِ الْجَنَائِزَ)) میں محم کو مطلق رکھا گیا' کیونکہ اس میں (دوسرے) اختال (عدم فضیلت) کا بھی امکان ہے' اس میں علاء کے مابین اختلاف ہوا اور مخفی نہ رہے کہ اصل محل نزاع وہ صورت ہے جس میں کسی مفسدے کا اندیشہ نہ رہے (اور جس جگہ مفسدے کا اندیشہ نہ رہے (اور جس جگہ مفسدے کا اندیشہ ہو وہ بالاتفاق ناجائز ہوگی۔)"

جہاد بھی اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے' لیکن اسے بھی مردوں ہی پر فرض کیا گیا ہے' عور توں یہ نہیں۔ حضرت عائشہ رفی اُھ نے رسول الله ملتی کیا سے بوچھا:

«عَلَى النِّسَاءِ جهَادٌ؟»

''کیا عور توں پر بھی جہاد فرض ہے؟''

آپ نے فرمایا:

﴿ لَكُمْ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لاَ قِتَـالَ فِيهِ: ٱلْحَجُّ وَٱلْعُمْرَةُ ﴾ (سنن ابن ماجه، المناسك، باب الحج جهاد النساء، ح: ٢٩٠١)

"ہاں! ان پر بھی جماد فرض ہے' لیکن لڑائی والا جماد نہیں' ان کا جماد جج اور عمرہ ہے۔"

غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ام ورقہ بنت نو فل رہی کھانے نبی کریم ساتی کیا کی خدمت میں عرض کیا:

«ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللهَ اَنْ يَرْزُفَّنِي ِ شَهَادَةً»

"جھے بھی اجازت دیجے کہ آپ کے ساتھ جنگ میں چلوں اور زخمیوں اور بیاروں کی دیکھ بھال کا کام کروں' شاید اس طریقے سے اللہ تعالی مجھے بھی رتبہ شادت سے سرفراز فرما دے۔"

آپ نے فرمایا:

۔ ۔ ر۔ ۔ ۔ ﴿ قَالِمُ عَلَا الله عَزَّوَجَلَّ يَرُوْتُكِ الشَّهَادَةَ ﴾ "تم اپنے گھر ہی میں تک کر رہو' تہمیں اللہ تعالیٰ (ایسے ہی) شادت کا رتبہ عطا فرما دے گا۔ "

راوی کا بیان ہے:

(فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ) (سنن أبي داود، الصلاة، باب إمامة النساء، ح: ٥٩١)

"ان کانام ہی "شهیدہ" پڑ گیاتھا۔"

اس میں کوئی شک نمیں کہ بعض غزوات میں چند خواتین اسلام نے حصہ لیا ہے 'لیکن وہ محض گنتی کی چند عورتیں تھیں اور انہول نے بھی وہاں جاکر مردوں کے دوش بدوش مورچ نہیں سنبھالے تھے نہ توپ و تفنگ سے وہ مسلح تھیں 'بلکہ صرف پیچیے رہ کر فوجیوں کی خوراک اور مرہم پی کا کام کرتی رہی تھیں۔ جس طرح حضرت ام عطیہ انصاری رہی تھیں۔ جس طرح حضرت ام عطیہ انصاری رہی تھیں۔ نے وضاحت کی ہے:

﴿ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، أَخْلُفُهُمْ فِي رَحَالِهِمْ ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ ، وَأُوَادِي الْجَرْخَى ، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى » (صحيح مسلم، الجهاد، باب النساء الغازيات . . . الخ ، ح : ١٨١٢ وسور ابن ماجه ، المحال المدال المدا

الجهاد، باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين، ح:٢٨٥٦)

"میں نے رسول اللہ ملی کے ساتھ سات غزوات میں شرکت کی میں ان کے خیموں میں چیچے رہتی' ان کے لیے کھانا تیار کرتی' زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور بیار برس کرتی۔"

ان احادیث سے واضح ہے کہ جمعہ 'جماعت' جنازہ اور جہاد وغیرہ فرائض میں عورتوں کی شرکت کو ضروری قرار نہیں دیا گیا ہے' بلکہ ان کے ساتھ سے خصوصی رعایت کی گئی ہے کہ گھر بیٹھے ہی ان کو ان فرائض کا اجر و ثواب مردوں ہی کی طرح مل جائے گابشرطیکہ وہ گھریلو

امور پوری ذے داری سے ادا کریں۔

وراثت میں عورت کا نصف حصہ: وراثت میں بھی مرد وعورت کے درمیان فرق ہے۔
﴿ للذَّكُو مِنْلُ حَظِّ الْأَنْشَيْنِ ﴾ (النساء ۱۱/۳) "مرد کے ليے دوعورتوں کی مثل ہے" اور اس کی وجہ بھی وہی مرد وعورت کے دائرہ کار کا اختلاف ہے۔ اسلام میں چونکہ نان و نفقہ کا ذھے دار مرد کو بنایا گیا ہے عورت کو نہیں "اس لیے مرد کی ذھے داریوں کے بوجھ کے حساب سے اسے وراثت میں حصہ بھی دگنا دیا گیا ہے۔ اگر ایبا نہ کیا جاتا تو مرد پر ظلم ہوتا۔
اس کو ایک مثال سے بوں سمجھا جا سکتا ہے۔

ایک شخص فوت ہو جاتا ہے' اس کے ور ثاء میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ اس کی جائیداد میں سے ﴿ لِللَّا کُو مِنْ لُ حَظِّ الْاَئْتَيْنِ ﴾ کے تحت لڑکے کو ایک لاکھ کی رقم ملتی ہے اور لڑکی کو پچاس ہزار روپے نہ صرف محفوظ رہیں گے' بلکہ ان میں اضافہ ہو گا' اگر وہ اس کو کسی کاروبار میں لگادے تو نفع آئے گا۔ علاوہ اذیں شادی پر اسے خاوند کی طرف سے مہر ملے گا' جس سے اس کی مالی حیثیت میں اضافہ ہی ہو گا' جب کہ اس کے بر عکس لڑکے کو اپنی شادی پر بھی خرچ کرنا پڑے گا اور آنے والی یوی کو مہر بھی ادا کرے گا' اس کے نان نفقہ کا بھی ذمے دار ہو گا اور شاید اپنی بمن کی شادی کا خرچ بھی اسے ہی برداشت کرنا پڑے۔ مکان اگر نہیں ہے تو یوی بچوں کے لیے مکان کا بھی انظام کرے گا۔ جب کہ اس کی بمن ان تمام جھمیلوں اور تھکھیٹروں سے محفوظ ہے۔ اس کے اندازہ لگایا جا سکی بمن ان تمام جھمیلوں اور تھکھیٹروں سے محفوظ ہے۔ اس کے عین مطابق ہے کہ اسلام کا نظام وراثت کس طرح حکمت سے پُر اور عدل و انصاف کے عین مطابق ہے۔

مرد کوایک سے زیادہ چار تک شادی کرنے کی اجازت: اسلام میں مرد کو حسب ضرورت و اقتضاء ایک سے زیادہ (چار تک) بیویاں کرنے کا حق حاصل ہے اور مغرب زدہ طبقہ اس پر کتنا بھی چیں بہ جبیں ہو'لیکن واقعہ بہ ہے کہ اسلام نے مرد کو یہ حکیمانہ اجازت دے کر انسانی معاشرے کو بہت می خرابیوں سے بچانے کا اہتمام کیا ہے جس کا اعتراف اب مغرب کے وہ دانشور بھی کر رہے ہیں جن کے ہاں قانونی طور پر تو ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھی جا سکی دانشور بھی کر رہے ہیں جن کے ہاں قانونی طور پر تو ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھی جا سکی د

لیکن داشتائیں رکھنے اور باہمی رضامندی سے زناکاری کی عام اجازت ہے۔

عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بیک وقت کی خادندوں کی بیوی بن کر رہے اور اس میں حکمت ہی ہے کہ ایک تو خلقی طور پر عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے۔ وہ زیادہ مردوں کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرا سب سے اہم مسئلہ نسب کی حفاظت کا ہے۔ عورتوں کو بھی مردوں کی طرح ایک سے زیادہ خاوندوں کی اجازت ہوتی تو ہونے والا بچہ مجمول النسب رہتا۔ آخر کس کی طرف یقین کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا؟ اس کے علاوہ اس کی متعدد حکمتیں ہیں 'جس کی کچھ تفصیل آگے آئے گی۔

مرد کا حق طلاق اور اس کی حکمت: حق طلاق بھی وہ حق ہے جو اسلام نے مرد کو تو دیا ہے'
عورت کو نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں زود رنج' زود مشتعل اور
جلد بازی میں جذباتی فیصلہ کرنے والی ہے' نیز عقل اور دور اندلیثی میں کمزور ہے۔ عورت کو بھی
افتیار دیے جانے کی صورت میں' یہ اہم رشتہ جو خاندان کے استحکام و بقااور اس کی حفاظت و
صیانت کے لیے بڑا ضروری ہے' تارِ عنکبوت سے زیادہ پائیدار ثابت نہ ہو تا۔ علمائے نفسیات و
طبعیات بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ فرید وجدی لکھتے ہیں:

"عورت کی جسمانی ساخت بچوں کی جسمانی ترکیب سے قریب تر ہوتی ہے 'اس
لیے عام طور پر دیکھاجاتا ہے کہ وہ بچوں ہی کی طرح جلد متاثر اور منفعل ہو جاتی
ہے۔ فرحت و کلفت 'خوف و مسرت کے احساسات جلد ہی اس پر طاری ہو جاتے
ہیں اور چونکہ اس میں عقلیت اور غور و فکر کی قوت کو زیادہ دخل نہیں ہما 'ان سے
لیے جلد ہی ہے تاثرات اس سے زائل بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر دریا با ثابت نہیں
ہوتے۔ اس بنا پر عورت متلون اور غیر مستقل مزاح ہوتی ہے۔ "

ایک اور اشتراکی فلفی کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں:

"عورت كا وجدان مرد كے وجدان سے كمزور ہوتا ہے ، جتنى كه اس كى عقل مردكى عقل مردكى عقل مردكى عقل مردكى عقل سردكى عقل سردكى عقل سردكى عقل سے كم ہوتى ہوتے ہيں۔ اس كے اخلاقى پيانے بھى مرد سے مختلف ہوتے ہيں۔ اس ليے بالكل ضرورى نہيں كہ جس كو وہ اچھا يا برا ہتائے ، واقعى وہ اچھا يا برا ہى ہو۔ "

(دائرة المعارف (عربی) فرید و جدی ٔ ۵۹۲/۸- بحواله "معاشرتی مسائل دین فطرت کی روشنی میں" مؤلفه مولانا برہان الدین سنههلی۔ شائع کردہ مکتبة الحن 'لاہور)

مشهور حَفَى فقيه علامه ابن هام عورت كو حَل طلاق نه وحد جانے كے ضمن مِن كَلَّهِ بِنِ الْجَعْلَةُ بِيدِ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ لاِخْتِصَاصِهِنَّ بِنُقْصَانِ الْعَقْلِ وَعَلَيْكِ اللَّهُواَى وَمِنَ ذَٰلِكَ سَاءَ اخْتِيَارُهُنَّ وَسُرْعِ اغْتِرَارِهِنَّ وَمُنْهُ كَانَ اكْثَرُ شُغْلِهِنَّ بِالدُّنْيَا وَتَرْتِيبِ الْمَكَائِلِ وَنَقْصَانِ الدِّينِ وَمِنْهُ كَانَ اكْثَرُ شُغْلِهِنَّ بِالدُّنْيَا وَتَرْتِيبِ الْمَكَائِلِ وَافْشَاءِ سِرِّ الأَزْوَاجِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ (فنح القدير، الطلاق: ٣/ ٤٦٥)

"طلاق کا افتیار صرف مَرد کے ہاتھ میں دینے کے وجوہ میں سے چندیہ ہیں: عورتیں ناسمجھ (نقصان عقل) اور غلبہ ہوئی (جذباتی ہونے) کی وجہ سے افتیارات کا غلط طور پر استعال کرنے لگتی ہیں اور جلد فریب کا شکار ہو جاتی ہیں اور دینی حیثیت سے کرور (نقصان دین) ہونے کی وجہ سے دنیا کے کاموں (بناؤ سنگھار' غیبت اور بدگوئی وغیرہ) میں زیادہ منہمک رہتی ہیں' مکر کے جال بنتی رہتی ہیں اور شوہروں کے رازوں کو ظاہر کر دیتی ہیں اور اسی طرح کی اور چیزیں ہیں۔"

اس کیے شریعت اسلامیہ نے طلاق کا حق بھی صرف مرد کو دیا ہے جو عقل و قهم ، تدبر ، دور اندیثی اور حوصلہ و عزم میں عورت سے فائق ہے۔ ہر سمجھ دار طلاق دینے سے پہلے بہت کچھ سوچتا ہے اور بدرجہ ، آخر میہ حق طلاق استعال کرتا ہے جس طرح کہ شریعت نے بھی اسے بدرجہ ، آخر ہی استعال کرنے کی تاکید کی ہے۔ عورت کی اس کمزوری کا ذکر اصادیث میں اس طرح کیا گیا ہے۔ فرمایا:

«اسْتَوصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ اَعْوَجَ شَيءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَرَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوصُوا بِالنِّسَاءِ»(صحيح البخاري، أحاديث الانبياء، باب خلق آدم وذريته، ح: ٣٣٣١)

"عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت مانو! عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے

اور سب سے زیادہ کجی اوپر کی پہلی میں ہوتی ہے۔ پس اگر تم سیدھا کرنے لگو گے' تو توڑ دو گے اور یوں ہی چھوڑ دو گے تو کجی باقی رہے گی۔ پس عور توں کے ساتھ اچھا بر تاؤ کرنے کی وصیت قبول کرو۔"

حافظ ابن حجر لكھتے ہيں:

(وفیه سیاسة النساء بِآخد العفو مِنهُنَّ وَالصَّبْرِ عَلَی عِوجِهِنَّ، وَالْ فَرْ رَامَ تَقُويِمَهُنَّ فَاتَهُ الانْتِفَاعُ بِهِنَّ مَعَ أَنَّهُ لاَ غِنِّی لِلإِنسَانِ عَنِ امْرَأَة یَسْکُنُ إِلَیهَا ویَسْتَعِینُ بِهَا عَلَی مَعَاشِهِ، فَکَأَنَّهُ قَالَ: عَنِ امْرَأَة یَسْکُنُ إِلَیهَا ویَسْتَعِینُ بِهَا عَلَی مَعَاشِهِ، فَکَأَنَّهُ قَالَ: الاسْتِمْتَاعُ بِهَا لاَ یَتِمُّ إِلاَّ بِالصَّبْرِ عَلَیهَا» (نتح الباری، النکاح: ۱۹/ ۳۱۹) "مطلب اس کایی ہے کہ عورت کے مزاح میں تھوڑی سی بی ہی ہے (جوضد وغیرہ کی شکل میں بالعوم ظاہر ہوتی رہتی ہے۔) پی اس کمزوری میں اسے معذور سمجھو' کیونکہ یہ پیدائش ہے۔ اسے صبر و حوصلے کے ساتھ برداشت کرواور ان سے عفو و درگزر کا معالمہ کرو آگر تم انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے در آل حالیکہ ان کا وجود انسان کے سکون کے لیے ضروری ہے اور منگش حیات میں ان کا تعاون ناگزیہ ہے' اس لیے صبر کے بغیران سے استمتاع اور نباہ نامکن ہے۔"

ایک دوسری حدیث میں عورت کے سریع الغضب (زود رنج ہونے) اور ذراسی بات خلاف طبیعت پیش آجانے پر ایک دم سارے احسانات فراموش کر دینے کی فطرت کو اس طرح بیان کیا گیاہے:

﴿ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ (صحيح البخاري، النكاح، باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة، ح: ٥١٩٧)

"تم ایک عورت کے ساتھ عمر بھراحسان کرتے رہو' لیکن اگر وہ کسی وقت تم سے کوئی معمولی بات بھی (خلاف طبیعت) دیکھ لے گی' تو فوراً کمہ اٹھے گی' میں نے تو

تیرے ہاں تبھی سکھ دیکھاہی نہیں۔"

مسکہ شہادتِ نسوال اور مرد و عورت کے درمیان فرق و اختلاف کی تین صورتیں:

ان تفصیلات سے واضح ہے کہ بہت سے معاملات میں مرد و عورت کے درمیان ان کی فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے اور دائرہ کار کے اختلاف کی وجہ سے فرق کیا گیا ہے۔ اس فرق و اختلاف کی بالعموم تین صورتیں ہیں۔

ا البعض کام تو ایسے ہیں جنہیں صرف مرد ہی کر سکتے ہیں 'عور تیں نہیں کر سکتیں اور بعض کام عور تیں نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان میں تبدیلی کرنے پر قادر نہیں۔ جیسے مرد کابار آور کرنا اور عورت کا حاملہ اور مرصنعہ ہونا۔

اور بہت ہے کام ایسے ہیں کہ جنہیں اگرچہ مردوں کی طرح عور تیں بھی کر سکتی ہیں' لیکن ان کاموں کو عورتوں پر فرض نہیں کیا گیا ہے' تاکہ عورت کا اصل دائرۂ کار اگریلو زندگی) متاثر نہ ہو اور مردول کے ساتھ عام اختلاط نہ ہو جو اسلام کے نزدیک شخت ناپندیدہ ہے۔ نماز باجماعت' جعہ' جنازے اور جماد میں شرکت سے عورتوں کا استثناء ای اصول پر مبنی ہے اور کسب معاش کے بوجھ سے بھی اسے اسی بنیاد پر فارغ رکھا گیا ہے۔

اسلام کے نزدیک عورت کا اپنے آپ کو صرف امور خانہ داری تک محدود رکھنا' اس عزت و شرف کے بقاکیا ہے۔ خاندان کی عزت و شرف کے بقاکے لیے بھی ضروری ہے جو اس نے عورت کو عطاکیا ہے۔ خاندان کی حفاظت و صیانت کا بھی عین نقاضا ہے اور انسانی معاشرے کو فسادِ قلب و نظر سے بچانے کے نقطہ نظر سے بھی ایک امرناگزیر ہے۔

آ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ عورت اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ان کو اس طرح انجام نہیں دے سکتی جس طرح مرد اپنی خداداذ صلاحیتوں کی وجہ سے ان پر قادر ہے۔ اللہ تعالی نے جس طرح مرد کو جسمانی قوت و طاقت عورت سے زیادہ عطاکی ہے' اس طرح ذہنی و دماغی صلاحیتوں میں بھی وہ عورت سے فائق ہے۔ اس فطری کمزوری' یا فطری خوبیوں کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا اور کسی کو بالاتر مخلوق کا درجہ قرار دے دینا بلاشبہ صحیح نہیں ہے۔ قدرت نے جس سے جو کام لینا تھا' اس کے مطابق اس کو وہ صلاحیتیں عطاکی نہیں ہے۔ قدرت نے جس سے جو کام لینا تھا' اس کے مطابق اس کو وہ صلاحیتیں عطاکی

ہیں۔ ان فطری صلاحیتوں کا انسانی شرف و کر امت سے کوئی تعلق نہیں ہے' اس اعتبار سے مرد و عورت دونوں کیسال ہیں۔ صلاحیتوں کے نقاوت کا مطلب' شرف و کر امت میں نقاوت نہیں ہے۔ تاہم صلاحیتوں میں فرق و نقاوت کو جھٹلانے میں مترادف ہے۔

اس تیسری قتم میں عورتوں کی شادت کا مسلہ بھی ہے۔ جب یہ حقیقت نا قابل انکار ہے کہ عورت بعض باتوں میں مرد سے مختلف اور متاز ہے۔ مثلاً:

- 🗨 اس میں شرم و حیا کا مادہ زیادہ ہے۔
- 🗨 وہ مرد کی طرح فصیح وبلیغ نہیں ہے۔
- وہ دماغی و زہنی صلاحیتوں میں پھھ کمزور ہے۔ جس کی وجہ سے وہ ضعف حافظہ 'نسیان اور زہول کا زیادہ شکار ہوتی ہے۔ جسے حدیث میں نقصانِ عقل اور قرآن کریم میں ﴿ اَنْ تَضِلَّ اِللَّهُ اَلٰهُ تَعْمِلُ ﴿ اَنْ تَضِلَّ اِللَّهُ اللَّهُ تُعْمِلُ ﴾ (البقرة :۲۸۲/۲) سے تعبیر کیا گیا ہے۔
- اسلام نے عورت کا مردول کے ساتھ اختلاط اور گھر سے زیادہ باہر نگلنے کو ناپند
   کیا ہے۔

اگر بیہ ساری باتیں تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں تو پھراس بات کے ماننے میں تامل کیوں ہے کہ مسئلہ شہادت میں بھی شریعت نے مرد کو فوقیت اور ترجیح دی ہے اور عورت کی گواہی کو بہ وقت ضرورت ہی تسلیم کیا ہے۔ عام حالات میں یا مردوں کی موجودگی میں اس کے گواہ بننے کو بہندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا ہے 'کیونکہ شہادت کے تقاضوں کو عورتیں مردوں کی طرح نبھانے پر فطری طور پر قادر نہیں ہیں۔ (اس کی مزید تفصیل --مسئلہ شہادت نسواں' عقل و نقل کی روشنی میں-۔ کے عنوان سے کتاب کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں۔)

عورت کی امتیازی خصوصیات کے بارے میں یہ چند اشارے ہیں۔ آئندہ صفحات میں ان کی تفصیل ہے اور ان شہمات کا ازالہ بھی'جو اس ضمن میں پیش کیے جاتے ہیں۔

حافظ صلاح الدين يوسف دارالسلام ٔ لاہور-

-- 1 --

# عورت' خانگی امور اور پرورش اولاد کی ذہے دار

ا- تربیت اولاد میں عورت کا کردار: الله تعالی نے عورت کی تخلیق کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مرد کی رفیقہ حیات ہے۔ اس لیے الله تعالی نے مرد اور عورت کے درمیان مودت و محبت کا ایبا تعلق قائم کر دیا ہے جو اٹوٹ اور لازوال ہے اور انسانی زندگی انہی دونوں کی رفاقت و محبت کا نام ہے۔

اس ارتباط و تعلق کا ذرایعہ اللہ نے نکاح کو بنایا ہے۔ حیوانوں کی طرح محض جنسی خواہش پوری کر کے علیحدہ ہو جانا اور کسی بات کا ذے دار نہ بننا' اسلام نے اسے سخت ناپندیدہ قرار دیا ہے۔ اس لیے وہ مرد اور عورت کو اس وقت تک ایک دوسرے کے قریب ہونے کی اجازت نہیں دیتا' جب تک وہ دونوں نکاح کے ذریعے سے ایک عقد میں نہیں بندھ جاتے اور ایک دوسرے کے دکھ دردمیں شریک اور جیون ساتھی ہونے کا قرار واعتراف نہیں کر لیتے۔

اس عقد نکاح یا معاہدہ رفاقت کے بعد جب ایک مرد اور عورت کے مابین رشتہ ازدواج قائم ہوتا ہے تو اس سے ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ دو سے تین 'چار' حتی کہ درجن یا اس سے کم و بیش' حسب مشیت اللی' ہو جاتے ہیں۔ اس بڑھتے ہوئے خاندان کی کفالت و تربیت بھی ان دونوں ہی کی ذمے داری ہوتی ہے' جو آپس میں تو میاں بیوی ہوتے ہیں لیکن نئے افراد خاندان کے مال باپ کملاتے ہیں۔

مال کو اللہ تعالی نے معاش کی ذمے داریوں سے فارغ رکھا ہے۔ یہ ذمے داری کلیۃ باپ کے سپرد کی گئی ہے کہ وہ گھر سے باہر جاکر کاروبار کرے' ملازمت' یا محنت مزدوری کرے' یا کھیتی باڑی کرے' کسب معاش کے لیے جو بھی صورت وہ اختیار کرے' اپنی صلاحیت اور پیند کے مطابق وہ کر سکتا ہے۔ وہ اپنے لیے اور بیوی بچوں کے لیے کمائے' ان کے لیے رہائش' خوراک و پوشاک' علاج اور دیگر ضروریات زندگی ممیا کرے۔ مال گھر کی

چاردیواری کے اندر رہ کر امور خانہ داری کے ساتھ ساتھ خاوند کی خدمت اور بچوں کی گرانی اور دکھ بھال کا کام کرے تاکہ بچوں کا باپ کیسوئی اور بے فکری کے ساتھ کسب معاش کے لیے محنت اور جدوجمد کرتا رہے۔ گھر سے نگلنے کے بعد اسے یہ فکر نہ ہو کہ گھر کی حفاظت کون کرے گا۔ اس کے معصوم بچوں کو کون سنبھالے گا؟ اور ہانڈی روٹی پکانے کا کام کون انجام دے گا؟

گویا اللہ تعالی نے مرد اور عورت دونوں کا دائرہ کار متعین کر دیا ہے' تا کہ زندگی کی گاڑی' جس کے دو پہنے ہیں' شاہراہ حیات پر گامزن اور روال دوال رہے۔ مرد کا دائرہ کار' بیرونِ در ہے' اور عورت کا دائرہ کار اندرونِ در' یعنی گھر کی چاردیواری ہے۔ مرد اپنے دائرے میں محنت اور جدوجہد کرے اور اپنے مفوضہ فرائض ادا کرے اور عورت اپنی ذے داری پوری کرے اور اس میں کو تاہی نہ کرے' کیونکہ دونوں ہی کی مشتر کہ کاوشوں سے یہ باغ ثمر آور ہو گاجن اور اس میں کو تاہی نہ کرے' کیونکہ دونوں ہی کی مشتر کہ کاوشوں سے یہ باغ ثمر آور ہو گاجن کے بوٹوں کو انہوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے' یہ خاندان پروان چڑھے گاجو ان دونوں کے بوٹوں کو انہوں مورد میں آیا ہے اور یہ نونمال معاشرے کے بہترین فرد بنیں گے جو ان کے مستقبل کی امیدوں کا مرجع اور حسین آرزوؤں کا محور ہیں۔

اس اعتبار سے تربیت اولاد میں مال کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ مال کی گود ہی بیجے کا وہ پہلا گہوارہ ہے جہال وہ آنکھیں کھولتا ہے۔ اس کی کل کا تنات مال کی شفقت و محبت ہی ہوتی ہے۔ مال کی محبت آمیز مسکراہٹ اور شفقت بھرا ہاتھ ہی اس کا سمارا ہوتا ہے اور مال کی چھاتی سے اسے وہ لطیف غذا ملتی ہے جس سے اس کی جسمانی نشوونما ہوتی ہے۔ ثانیا جب وہ چلنے پھرنے لگتا ہے اور پچھ بول اس کی زبان سے نکلنے شروع ہوتے ہیں' تو باپ تو باہر کسب معاش میں سرگر دال ہوتا ہے' مال کی گود ہی اس کا پہلا مدرسہ بنتا ہے' جہال سے اس کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تعلیم نمایت بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس وقت بیچ کا ذہن سلیٹ یا بلیک بورڈ کی طرح بالکل صاف ہوتا کی حامل ہوتی ہے۔ اس یو جو بھی لکھ دیا جائے' یعنی اسے ذہن نشین کرایا جائے' وہ اس کے دل و دماغ میں نقش ہو جاتا ہے اس بات کو نبی کریم ماٹھیا نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرانِهِ أَوْ يُنَصِّرانِهِ أَوْ يُمَجِّسانِهِ (صحيح البخاري، الجنائز، باب ما قبل في اولاد المشركين، ح: ١٣٨٥) "بم يجه فطرت پر پيدا ہوتا ہے ' پھراس كے والدين اسے يهودى يا نصرانى يا مجوسى بنا ديتے ہيں"

لینی اس کے ذہن کے تختہ سیاہ پر جس مذہب کی بھی تحریر درج کر دی جائے وہ اَلنَّهُ شُک کَالْمُحَجُو کی طرح اس کے لوح قلب پر گئیت ہو جاتی ہے۔ اس کیاظ سے دیکھاجائے تو مائیں اگر صحیح مسلمان ہوں گی اسلامی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہوں گی اور اسلامی جذبات و صحاسات سے سرشار ہوں گی تو ان کی گودوں میں پلنے والے بچے بھی صحیح مسلمان ہوں گئ ان کی تعلیم و تربیت سے اسلام کی حقانیت و صداقت کا نقش ان کے دل و دماغ میں شبت ہو جائے گااور اسلام کی تعلیمات کو اپنانے اور اختیار کرنے کا سچاجذب ان کے اندر پیدا ہو گا۔ باس لیے ایک عورت کو اسلامی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا مطلب ہے ' ایک اس لیے ایک عورت کو اسلامی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا مطلب ہے ' ایک معاشرے کو سدھارنے کا ایک فطری طریقہ ہے۔ کیونکہ خاندانوں ہی سے قبیلے اور برادریاں ہی بھیل کر معاشرہ بنتی ہیں۔ اگر ذکورہ فطری طریقہ ہر برادریاں بنتی ہیں اور بایٹ ہر خاندان کے سربراہ۔ ماں اور باپ۔ اپنے اپنے زیر کفالت و زیر تربیت کا اہتمام کریں ' تو معاشرتی اصلاح کا آغاز ہو سکتا ہے ' بشرطیکہ ماں خاندانوں کی صحیح تربیت کا اہتمام کریں ' تو معاشرتی اصلاح کا آغاز ہو سکتا ہے ' بشرطیکہ ماں ایک معلّمہ ' مبلغ اور داعیہ کا کردار ادا کرے۔

تجربات نے واضح کیا ہے کہ انتخابات کے ذریعے سے 'سیاست کے ذریعے سے' کمرانوں یا حکمرانوں یا آغاز مال کہ ہو رہا ہے۔ اصلاح مطلوب ہے تو اس کا آغاز مال کی گود سے کیا جائے اور یہاں سے آغاز کرنے کا مطلب ہے کہ اس ابتدائی اسکول کو آوارہ' بے پردہ اور اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرنے سے روکا جائے اور اس کے اندر اسلامی احساس و شعور بیدار کرے اس سے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کا کام لیا جائے۔

-- Y --

### پردے کے احکام و آداب

یردے کا تھم اور مردول سے اختلاط کی ممانعت: مسلمان عورت کے لیے پردے کا تھم بھی ان امتیازات میں سے ہے جس میں وہ مردول سے متاز اور اس کی وجہ سے اسلام دو سرے نداہب سے متاز ہے ' اور مقصد اس سے مسلمان عورت کا تحفظ ہے۔ مسلمان عورت کی عزت و ناموس اور اس کی کرامت و نجابت کی حفاظت اور اس کو شہمات سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو مرد اور عورت کو باہمی اختلاط (ال کر پڑھنے ' مل کر کام کرنے ' مل کر ہے محابا گفتگو کرنے اور بے باکانہ میل ملاقات) سے روک دیا ہے اور دو سرے ' عورت کے لیے جاب (پردے ) کی پابندی کو ضروری قرار دیا ہے۔ بس عورت کے لیے پردہ ایسے درخت کی حیثیت رکھتا ہے جس کے سائے میں وہ سکون محسوس کرتی اور اس کے دامن میں بناہ حاصل کرتی ہے۔

جاب کوئی قید اور قدغن نہیں جس سے گھٹن محسوس کی جائے کوئی ہوجھ نہیں جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیر کی جائے اور کوئی ناروا پابندی نہیں جس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی جائے 'جیسا کہ اسلام دشمن عناصر' لادین قتم کے لوگ اور مغرب زدہ حضرات باور کراتے ہیں' بلکہ پردے کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے عورت کو ایک نمایت ہیش قیمت متاع قرار دیا ہے' اس لیے اس کی حفاظت و صیانت کا خصوصی اہتمام کیا ہے' کو نکہ ہر قیمتی چیز کو چھپا کر رکھا جاتا اور اس کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس لیے دشمنوں کے مکروکید کو سمجھنا اور ان کے حسین جالوں سے بچنا اور ان کی سازشوں کو ناکام بنانا ضروری ہے۔

بنابریں ہر مسلمان عورت حجاب کے شرعی تقاضوں کی پابندی کر کے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے اور دشمنانِ اسلام کے ندموم اور مکروہ عزائم کو بھی خاک میں ملا دے۔

پردے کی اہمیت اور اس کی افادیت و ضرورت پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور مارکیٹ میں اس موضوع پر بہت مواد موجود ہے' اس لیے ذیل میں صرف شرعی پردے کے آداب و شرائط اور اختلاط کی ممانعت کے ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں' تاکہ ہر مسلمان عورت ان کو سامنے رکھے اور ان کی پابندی کرے۔ مَردوں کی بھی ذمے داری ہے کہ وہ اپنی جوان بچوں' بہنوں' ماؤں اور یویوں کو تلقین کریں کہ وہ ہر جگہ ۔۔گھر کے اندر ہوں یا گھر سے باہر۔ ان پابندیوں کا اہتمام کریں۔

یردے کا تھم اور اس کے آداب: عورت کو پردے کا جو تھم دیا گیا ہے' اس کے تقاضوں کی ادائیگی کے لیے علماء نے اس کے آداب بیان فرمائے ہیں' تاکہ صیح معنوں میں پردہ ہوسکے' ان آداب و شرائط کے بغیر شرعی پردہ نہیں ہوتا' یہ آداب حسب ذیل ہیں۔

- چادر یا برقع ایسا ہو جو سرے لے کر پیروں تک پورے جسم کو ڈھانپ لے 'چرہ نظر آئے نہ بازو' چھاتی نظر آئے نہ گدی' حتیٰ کہ ہاتھ اور پیر بھی نظرنہ آئیں۔
- پادریا برقع بھی بجائے خود زینت لیمنی جاذب نظرنہ ہو' جیسے اس پر کڑھائی کا کام کیا گیا ہو' یا پر کشش رنگ کا حامل ہویا اتنا خوب صورت اور نفیس ہو کہ بے اختیار مردوں کی نظریں عورت کی طرف اٹھ جائیں۔ گویا ندکورہ قتم کی چادریا برقعے سے بھی پردے کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔
- حجاب 'ایسے باریک اور شفاف کپڑے کا نہ ہو جس میں عورت کا جسم چھلکے 'گویا چادر یا برقع رُ کپڑا سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ موٹا بھی ہو۔
- حجاب ڈھیلا ڈھالا ہو۔ اس طرح نگ نہ ہو کہ جسم کا انگ انگ اس سے نمایاں ہوتا ہو'
   یا فتنے میں ڈالنے والی جگہیں واضح ہوں یا اس سے جسمانی ساخت اور اس کے ضدوخال کی غمازی ہوتی ہو۔
  - اس کے کیڑے سینٹ یا خوشبوسے معطرنہ ہوں۔
    - 🏶 مردول کے سے لباس کی طرح نہ ہوں۔
- 🧢 ای طرح کافر عورتوں کے لباس کی طرح نہ ہوں' جیسے منی سکرٹ' یا ساڑھی' لہنگا

وغیرہ۔ اس لیے کہ کافروں کی مشابہت بھی ممنوع ہے۔ ((مَنْ تَشَبَّهُ بِقَومِ فَهُوَ مِنْهُمْ))
(ابوداؤد' اللباس' باب فی لبس الشهرة' حدیث: ۳۰۳۱) ''اور جو جس کی مشابہت اختیار
کرے گاوہ انہی میں سے ہوگا۔''

شرت و ناموری والا لباس نه ہو۔ اس لیے که نبی سلی اللہ نفر الیا: ((مَنْ لَبِسَ ثُوبَ شُهُرَةِ الْبَسَهُ الله يَومَ الْقِيَامَةِ مِفْلَهُ)) (زاد عن ابی عوانة) ((ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّازُ)) (ابو داؤد عدیث الْبَسَهُ الله يَومَ الْقِيَامَةِ مِفْلَهُ)) رزاد عن ابی عوانة) (رثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّازُ)) (ابو داؤد عن ابی عوانة) (رثم تُلَا تُعَالَى اس قَامِت کے دن اس جیسا ہی لباس بینا الله تعالی اس قیامت کے دن اس جیسا ہی لباس بینا کا کی بھر کیا جائے گا۔ "

کن کن لوگوں سے یردہ ضروری اور اختلاط (میل جول) منع ہے: لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے بردہ اس وقت ضروری ہے جب وہ گھر سے باہر نکلے اور اس طرح میل جول بھی صرف اننی سے منع ہے جو بیگانے ہیں' ورنہ گھر میں وہ اینے رشتے داروں کے ساتھ جس طرح چاہے رہے 'یردے کے منافی نہیں۔ اس طرح اپنے رشتے داروں کے ساتھ جس طرح چاہے' میل جول رکھے' ان سے ہنسی مٰداق کرے اور ان سے خلوت و جلوت میں بے باکانہ گفتگو کرے' اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ ا پسے گھروں میں جہاں خاوند کے دوسرے بھائی بھی رہتے ہوں'عورت کو ڈھیلے ڈھالے اور ساتر لباس میں رہنا چاہیے' جس سے عورت کے بازو نظر آئیں نہ چھاتی اور گدی وغیرہ۔ اسی طرح عورت کے لیے دیوروں اور جیٹھوں سے بردہ کرنابھی ضروری ہے اور بیر بردہ اس طرح نہایت آسانی سے ممکن ہے کہ ایک تو مذکورہ انداز میں ڈھیلا ڈھالا کباس پینے جس ے اس کی زینت کا اظہار اور فتنے والی جگہیں آشکارا نہ ہوں۔ دوسرے ویور اور جیٹھ وغیرہ کے سامنے آنے پر گھو نگٹ نکال لے' علاوہ ازیں ان سے بے باکانہ انداز میں گفتگو نہ کرے' بلکہ حسب ضرورت مخضربات کرے اور ان کے ساتھ تنائی بالکل اختیار نہ کرے۔ حسب ذمل رشتے داروں اور لوگول سے اختلاط ممنوع ہے: بسرحال شری مدایات کی روشنی میں جن جن رشتے وارول سے پردہ کرنا ضروری اور ان سے اختلاط منع ہے ان کی تفصیل' علماء کی وضاحت کی روشنی میں' حسب ذمل ہے۔

- ج چچا زاد' ماموں زاد' خالہ زاد' پھو پھی زاد بھائی کا اپنی چچا زاد' ماموں زاد' خالہ زاد اور پھو پھی زاد بھن سے اختلاط۔
  - 🧆 عورت کا اپنے دیور' جیٹھ' بہنوئی سے اختلاط۔
  - 🧢 عورت کے رضامی بھائی کا اپنی رضاعی بہن کی بہنوں سے اختلاط۔
- ندکورہ تمام اختلاط ممنوع ہیں۔ اختلاط کا مطلب 'ان سے بے پردہ ہو کر بلا تکلف گفتگو اور ہنسی نداق کرنا اور خلوت میں بھی ان سے ملاقات کرنا ہے۔
- منگیتر کا اپنی منگیتر سے اختلاط بھی ممنوع ہے' البتہ نکاح سے قبل ول کی موجودگی میں اسے ایک نظر دیکھ لینامستحب ہے۔
- مامور کی بیاہ اور دیگر تقریبات میں بیروں یا نوجوان لڑکوں کا عورتوں کی خدمت پر مامور ہونا۔
- نکاح کے بعد دولها دلهن کا اپنے رشتے داروں کے ساتھ لوگوں کے سامنے گروپ کی صورت میں بیٹھنا اور تصویریں اتروانا' وغیرہ۔
  - 🔹 ای طرح دولها دلهن کے رشتے داروں کاعور تول کے سامنے گروپ بنا کر بیٹھنا' وغیرہ۔
    - 🔹 عمر رسیدہ خواتین کا اجنبی مردوں کے ساتھ تنمائی میں خلوت اختیار کرنا۔
- عورت کا اجنبی مردول کے ساتھ اختلاط 'یہ سیجھتے ہوئے کہ یہ تو ہمارے ہی قبیلے یا برادری کے افراد ہیں۔
- پاس نقطه نظرے مردول سے اختلاط که اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے ' یعنی دل پاکیزہ ہوں' آنکھ میں حیا ہو' تو یمی پردہ ہے۔ جسمانی بردہ ضروری نہیں۔
- ان بچوں کے ساتھ اختلاط میں تساہل جو قریب البلوغت ہوں' یہ سبجھتے ہوئے کہ یہ تو البحق کہ یہ تو البحق بھی بچیاں ہیں۔
  - 🔹 نیکسی' رکتے میں اکیلی عورت کاسفر کرنا' جب کہ ڈرائیور اجنبی ہو۔
    - بغیر محرم کے عورت کا حج کے سفر پر جانا۔
- ے۔ کالجوں اور یونیورسٹیول میں لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ مل کر پڑھنا اور اسی طرح

- جامعات کی دیگر سرگر میون مین ان کابابم اختلاط
- کالجوں' یونیورسٹیوں اور دیگر مدارس میں عورتوں کا مَردوں کو پڑھانا یا مَردوں کا عورتوں کو پڑھانا۔ عورتوں کو پڑھانا۔
- حتیٰ کہ پرائمری کلاسوں میں بھی عورتوں کا بچوں کو پڑھانا' بندر بج اختلاط کی راہ ہموار
   کرنا ہے۔
- لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے نام پر مغرب کی یونیورسٹیوں میں بھیجنا' ان کو مغربی
   افکار اور اس کی حیا باختہ تہذیب کاشکار بنانا ہے۔
  - 😻 اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں عملی تربیت کے نام پر لڑکے لڑکیوں کا اختلاط۔
- ت یونیورسٹیوں میں ایم اے اور پی ایچ ڈی وغیرہ کے مقالات کی تیاری میں بطور رہنما اور نگران کے مردوں کا عورتوں کے ساتھ خلوت (تنہائی) میں میل ملاقات۔
- ه علمی اجتماعات' کانفرنسول' مشاعروں اور دیگر اس قشم کی تقریبات میں مرد و عورت کا پہلو به پپلو بیٹھنا۔
- ترسوں اور خاتون ڈاکٹر کا اجنبی مردوں' حتیٰ کہ ڈاکٹروں اور ہیبتال کے دیگر مرد ملازمین کے ساتھ اختلاط۔
  - ڈاکٹر کی نرس یالیڈی ڈاکٹر کے ساتھ خلوت۔
    - 🔹 ڈاکٹر کی غیر محرم مریضہ کے ساتھ خلوت۔
- بغیر حاجت یا ضرورت کے 'یالیڈی ڈاکٹر کی موجودگی میں 'عورت کا مرد ڈاکٹر کے سامنے چرہ وغیرہ نگا کرنا۔
  - 🔹 استقبالیه یا الوداعی وغیرہ مجلسوں میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط۔
  - 🔹 طبی تجربہ گاہوں سے عملی تربیت کے عنوان پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط۔
    - کھیل کود کے میدانوں اور مواقع پر عورتوں کا مردوں سے اختلاط۔
    - ہوٹلوں یا کھانے پینے کی دیگر تقریبات میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط۔
      - 🔹 د کان یا شو روم وغیرہ میں عورت کا مردوں ہے اختلاط یا خلوت۔

- 🐞 مارکیوں میں عورتوں کا مردوں سے اختلاط۔
- 🔹 بغیر محرم کے عورت کابس' ریل یا ہوائی جہاز میں سفر کرنا۔
  - عورتوں کا فوٹو گرافروں سے تصویریں کھنچوانا۔
- پرعات پر مبنی اجتاعات (جیسے میلاد' محفل شب معراج وغیرہ) اور اسی طرح تبلیغی جلسوں میں مردوں اور عور توں کا اختلاط۔
  - مرد ٹیوٹر کا کسی بھی عمر کی بچیوں کو پڑھانا یا عورت ٹیوٹر کالڑکوں کو پڑھانا۔

اختلاط کی ندکورہ تمام صورتیں اور اس قتم کی دوسری صورتیں جن کی شرعاً اجازت نہیں 'سب ممنوع اور حرام ہیں۔ مغربی تہذیب کی نقالی میں بے پردگی وبائے عام کی شکل اختیار کر گئی ہے 'جس کی وجہ سے اب مرد و عورت کے اختلاط میں لوگ کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ اس لیے بے پردگی کے ساتھ ساتھ اختلاط کا فتنہ بھی بردھتا جا رہا ہے۔ حالا نکہ جب بردگی ہی جائز نہیں 'تو پھر اختلاط کا جواز کیوں کر ممکن ہے؟ یہ تو بنائے فاسد علی الفاسد کی واضح صورت ہے۔

بنابریں مسلمان عورتوں کو اختلاط کی مذکورہ صورتوں سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں' ماؤں' بہنوں اور بیٹیوں کو پردے کی اہمیت و ضرورت سے بھی آگاہ کریں اور بے پردگی اور مردوں سے اختلاط کے مفاسد و خطرات سے بھی انہیں خبردار کریں' تاکہ وہ ان سے بچنے کا اہتمام کریں۔

ملحوظہ: عورت کا جن مردول سے اختلاط ممنوع اور ان سے پردہ ضروری ہے' ان سے مراد اجنبی مرد ہیں اور اجنبی مرد کون ہیں؟ تو یاد رکھیے' خاوند اور محرم کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب شریعت کی رو سے اجنبی ہیں اور محرم کون کون ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں' وہ حسب ذمل ہیں۔

نسبى محارم : باپ وادا 'بيا ' پو ) ' پر پو ، کچا وامول ' بھانجا اور جھتجا۔

سسسوانی محادم: سر واماد و خاوند کابیا۔

رضاعی محادم: رضاعت سے ثابت ہونے والے مذکورہ رشتے 'کیونکہ حدیث میں ہے'

"رضاعت سے بھی وہ تمام رشت حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے ہوتے ہیں۔" (صحیح مسلم' الرضاع' باب یحرم من الرضاعة ما یحرم من الولادة' حدیث: ۱۳۳۳)

ان مذکورہ رشتوں میں سے کسی کے ساتھ عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ سب عورت کے محرم ہیں' ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں' سب غیر محرم ہیں' ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔

مثالی مسلمان عورت کی صفات: اے مسلمان بهن! اپنی حیثیت اور اس عزت و تکریم پر غور کر جس سے اللہ نے مخصے نوازا ہے۔ ہر قیمتی چیز کا'اگر وہ ٹوٹ جائے یا ضائع یا چوری ہو جائے' بدل ممکن ہے۔ لیکن اگر تیری عفت و عصمت داغ دار ہو جائے' تیری عزت و عصمت کریم کو بٹہ لگ جائے اور تیری شرافت و نجابت موضوعِ بحث بن جائے' تو اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تیرا سب سے قیمتی جو ہر' تیری عزت و عصمت ہے جو لٹ جائے تو کئی اس کا معاوضہ نہیں دے سکتا۔

یہ تیری ردائے تقدس ہے جو تار تار ہو جائے' تو اس کا زالہ نہیں ہو سکتا۔

تیرا آ بگینهٔ ناموس ہے جو ٹوٹ جائے او کوئی اسے جوڑ نہیں سکتا۔

پس تیری عزت ای میں ہے کہ تو اپنی عصمت کی' اپنے نقدس کی چادر کی اور اپنے ناموس کے آبگینے کی حفاظت کر۔ میہ حفاظت کس طرح ممکن ہے؟ یہ اس طرح ممکن ہے کہ تو کچھ چیزوں کو اختیار اور کچھ چیزوں سے اجتناب کر۔

اختیار کرنے والے اہم کام: مسلمان عورت کے لیے جن چیزوں کو اختیار کرنا اور اپنانا لازم ہے 'وہ حسب ذیل ہیں:

- کتجے محبت ہو' صرف اللہ سے' اللہ کے رسول سے اور ان لوگوں سے جو اللہ کے دین کے دین کے دین کے پابند ہیں۔
- تیری خلوت ہو' آخرت کی یاد دہانی اور ایسے اعمال پر غور کرنے کے لیے جو تیری قبر سے ظلمتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہوں۔ سے ظلمتوں کو دور کرنے کا باعث اور لحد کی تنگیوں کو فراخی میں بدلنے کا ذریعہ ہوں۔
- 🦝 تیری سہبلیاں صرف وہ ہوں' جو مسلمان اور مومن ہوں' اللہ کے دین کی مکمل پابند

ہوں.

- ترے دشمن ہوں' ہر قتم کے گانے اور بجانے کے آلات (ریڈیو' ٹی وی' فلمیں' وی کی تیرے دشمن ہوں' ہر قتم کے گانے اور بجانے کے آلات (ریڈیو' ٹی وی' بین ہی ہی آر اور ویڈیو وغیرہ) موسیقی کے آلات' تمام وہ رسائل و اخبارات جو بے حیائی پر بین مضامین' تصویریں اور گمراہ کن افکار و تصورات شائع کرتے ہیں' بے پردہ اور کھلے عام زیب و زینت کا اظہار کرنے والی ہر عورت اور ہروہ شخص جو رب کی ناراضی پر بینی کام کرنے والا ہو۔
- کتھے نفرت ہو' یہود و نصاریٰ ہے' منافقین ہے' لادینوں سے اور آزادی ُ نسوال کے پُر فریب نعرے لگا کر عورتوں کو گمراہ کرنے والوں ہے۔
- کھنے حرص ہو' خالص اور سچی توبہ کی' اس کے آداب و شرائط کے ساتھ' نہ کہ محض زبان سے جھوٹی توبہ کی۔
- تیرا مقصد زندگی ہو' انابت الی الله' بارگاہ اللی میں استغفار' آخرت کی تیاری اور رضائے اللی کا حصول۔
- تیری شادی بیاہ کی تقریبات' پاک ہوں جاہلانہ رسموں سے' بینڈ باجوں سے' پٹاخوں اور

  آتش بازی کے خطرناک مظاہر سے' میوزک کی دھنوں سے' رقص و سرود کی محفلوں

  اور شراب و شاہد کی سرمستیوں سے' ویڈیو سے' زیورات اور کپڑوں کی نمائش اور میک

  اپ کے ذریع سے برپا ہونے والے نورو نگمت کے طوفان سے' جیزاور بَری کی مسرفانہ

  رسموں سے' بے پردگی اور مَردوں کے اختلاط سے۔
- پ تیری آرزو' خواہش اور کوشش ہو' ایک مسلمان خاندان کی بنیاد ڈالنے کی' اپنی نسل کی اسلامی خطوط پر تربیت کرنے کی اور اس میں اسلامی روح و جذبہ پیدا کرنے کی۔
- وہ کام' جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے: اور مسلمان عورت کو جن چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے اور مسلمان عورت کو جن چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے اور مسب ذیل ہیں:
  - دینی اقدار و روایات کا استزاء و استخفاف کرنے 'اور کرنے والوں سے اجتناب۔
    - دن میں بدعات ایجاد کرنے اور بدعات میں حصہ لینے سے اجتناب۔

- مناز کے چھوڑ دینے یا اس میں غفلت و تسائل اختیار کرنے یا بلاوجہ اس میں تاخیر کرنے سے اجتناب۔
  - 🔹 غیر مَردوں کے سامنے زیب و زینت کے اظہار اور بے پردگی سے اجتناب۔
    - 🛭 غیبت'لعن طعن اور چغل خوری سے اجتناب۔
- کافر اور مغرب کی اُخلاق باخته عورتوں کی تقلید سے' ان کی محبت اور ان کو اچھا سیجھنے سے اجتناب۔
  - بغیر ضرورت کے گھرے نکلنے سے اجتناب۔
  - 🤝 آخرت فراموشی سے اور خاوند کی ناشکری کرنے سے اجتناب۔
    - 🗢 خاوند اور والدين کی نافرمانی سے اجتناب۔
- بے حیاء بنانے والے اخبارات سالوں اور اس قتم کے دیگر آلات و رسائل سے اجتناب۔
- گ ذرکورہ تمام باتوں سے اجتناب 'مثالی مسلمان عورت بننے کے لیے ضروری ہے۔ یہ چند ضروری ہدایات ہیں جن کی مخاطب ہر مسلمان ماں 'بهن ' بیٹی ' طالبہ اور استانی اور جوان اور بو ڑھی ہے۔ ان میں دین و دنیا کی سعاد تیں ہیں۔ ان پر عمل کر کے ان سعاد توں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیس اور فوز و فلاح کو اپنا مقدر بنالیں۔ وَ مَا عَلَینَا الاالْبَلاغُ۔



-- pr --

### عورت اور تعليم؟

آج کل عورت کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا بڑا غلغلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلام میں بھی طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اس لئے تعلیم کی ابھیت' افادیت اور ضرورت سے انکار نہیں ہے' لیکن سوال ہی ہے کہ وہ کون می تعلیم ہے جس سے عورت کو شرورت سے انکار نہیں ہے' لیکن سوال ہی ہے کہ وہ کون می تعلیم ہے جس سے عورت کو آراستہ کیا جائے۔ سائنس کی' اقتصادیات کی' سیاست اور تاریخ کی' ریاضی اور فلفے کی' اوب و صحافت کی' پولی ٹیکنک اور انجینئرنگ کی؟ نہیں نہیں ان میں سے کوئی بھی تعلیم عورت کے لیے ضروری نہیں ہے' بلکہ ہی سب شعبے اس کے مقصد وجود اور اس کی فطری صلاحیتوں کے خلاف ہیں اس لیے ان میں سے کسی بھی شعبے میں اس کو تعلیم دلانا' اسلام کے مقصد و منشا کے خلاف ہیں اس لیے ان میں سے کسی بھی شعبے میں اس کو تعلیم دریتی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر سکے' یا تربیت سے بہرہ ور کیا جائے' تا کہ وہ بچوں کی دینی خطوط پر تعلیم و تربیت کا اہتمام کر سکے' یا ان عور توں کو اسکولوں میں پرائمری کی حد تک بچوں کو پڑھانے پر مامور کر دیا جائے' جو تور تیں اس کے لیے وقت نکال سکیں۔

اس کے علاوہ عور تیں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں' بشرطیکہ ایسے میڈیکل کالج
ہوں جہاں پڑھانے والی صرف عور تیں ہی ہوں' اس طرح میڈیکل تعلیم حاصل کر کے
عور توں کا علاج معالجہ کریں' کیونکہ اس شعبے میں وہ حجاب کی پابندیوں کے ساتھ عور توں ک
خدمت کر سکتی ہیں۔ حجاب کی پابندیوں کو نظر انداز کر کے عور توں کو مردوں والی تعلیم ولانا'
نہ صرف یہ کہ بے مقصد ہے بلکہ دین کے لیے سخت خطرناک ہے۔ اسلامی ملکوں میں مخلوط
تعلیم کا فتنہ بھی اسی لیے روز افزوں ہے کہ مسلمان اپنی بچیوں کو' سوچے سمجھے بغیر اور اپنے
ذہب کی تعلیمات پر غور کیے بغیر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے سپرد کر رہے ہیں اور وہ وہاں

وہی نصاب پڑھتی ہیں جو لڑکے پڑھتے ہیں اور بالعوم جو صرف لڑکوں ہی کے لیے ہے اور کوئی لڑکی اسے بڑھ کر لڑکا بنے بغیر' اس کے تقاضوں کی شکیل نہیں کر سکتی۔

اس لیے ضروری ہے کہ عورت کے دائرہ عمل کو اگر بڑھانا ہے تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کے لیے سرگرمیوں کا تعین اور کچھ مخصوص شعبوں کا انتخاب کیا جائے اور پھر اس کے مطابق نصاب تیار کیا اور بڑھایا جائے' تاکہ مسلمان عورت اپنے مقصد تخلیق اور اسلام کے منشاء کے مطابق حیاء و حجاب کی پابندی کے ساتھ' اپنے دائرے میں' ملک و قوم کی مزید خدمت کرنا چاہے تو کر سکے۔ ورنہ وہ جو خدمت پہلے ہے ہی سرانجام دیق آ رہی ہے اس پر قناعت کی جائے' کیونکہ وہ بھی بہت بڑی خدمت ہے اس کی اس خدمت کو حقیر سمجھا جائے' نہ اس کی وجہ سے اس کی شخصیت کو کم تر خیال کیا جائے' کیونکہ یہ دونوں ہی باتیں خلاف واقعہ ہیں۔ عورت بھی مرد کی طرح عظیم اور مرد ہی کی طرح عزت و احترام کی مستحق ہے۔

لاکھوں بے روزگار مردوں کی موجودگی میں عورتوں کی ملازمت کا کوئی جواز نہیں:
علادہ ازیں ایک ایسے ملک میں 'جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مرد بے روزگار
ہیں 'ان کے پاس ڈگریاں موجود ہیں 'لیکن سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ان کے لیے
کام کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ڈگریاں لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ وہاں
عورتوں کو بھی بلا سوچ وہی تعلیم دینے اور وہی ڈگریاں جاری کرنے کا کیافا کدہ ہو سکتا ہے۔
پہلے تمام تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈروں کے روزگار اور ملازمتوں کا انتظام سیجے۔ ان کی کھیت
کے باوجود بھی کارکنوں' ہنر مندوں اور تعلیم یافتگان کی ضرورت ہو تو بھر بھی مردوں کے
میدان اور دائرہ عمل میں عورتوں کی ملازمت کا کوئی جواز سمجھ میں آ سکتا ہے اور ان کے
کیاں نصاب تعلیم کا مسئلہ چل سکتا ہے۔ لیکن بحالات موجودہ دونوں باتوں کا قطعاً کوئی جواز شمجھ میں آ سکتا ہے اور ان کے
کیساں نصاب تعلیم کا مسئلہ چل سکتا ہے۔ لیکن بحالات موجودہ دونوں باتوں کا قطعاً کوئی جواز شمیر ہے۔

لاکھوں تعلیم یافتہ ہے روزگار مردوں کی موجودگی میں' ہر شعبہ ' زندگی میں عورتوں کو ملازمتیں مہیا کرنے کی پالیسی مغرب کی اندھا دھند نقالی کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے ملک کو رقی نہیں' تنزلی ملے گی اور اخلاقی قباحتوں کا جو طوفان برپا ہو گا وہ اس پر مستزاد۔ مغرب کی اس پالیسی سے کارخانوں اور دفتروں میں کچھ "رونق" ضرور بہم پہنچ گئی ہے اور مردوں کی ہوسائی کی تسکین کا کچھ سامان یقینا ہو گیا ہے لیکن اس پالیسی نے ان کے خاندانی نظام کا تیانچا کر کے رکھ دیا ہے۔ وہاں اولاد ماں باپ سے بیزار اور ماں باپ اولاد سے بیزار ہیں۔ میاں' بیوی سے متنفر اور بیوی' میاں سے متنفر ہے۔ بالخصوص ہو ڑھے ماں باپ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ اپنا بڑھاپا' حکومت کے مہیا کردہ "اولڈ ہوموں" میں گزار نے پر مجبور ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام میں خاندان ایک اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جوان اولاد کو تاکید ہے کہ وہ والدین کی خدمت و اطاعت کریں' بالخصوص ان کے بڑھا ہے میں ان کو اولاد کی زیدہ ضرورت ہے۔ اس لیے اولاد بڑھا ہے میں ان کا زیادہ خیال رکھ' ان کے نازک جذبات کو ذرا سی بھی تھیں نہ پہنچائے اور ان کے ادب و احترام میں کوئی دقیقہ فروگزاشت خذبات کو ذرا سی بھی تھیں نہ پہنچائے اور ان کے ادب و احترام میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرے۔

جب مادیت کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ گھر کا ہر فرد چاہے وہ عورت ہو یا مرد' جوان ہو میا بو رہا ہو گیا ہو رہا' معاشی مشین کا کل پرزہ ضرور ہے' ورنہ اس کے لیے گھر میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی' تو پھراز کار رفتہ' ریٹائرڈ اور ضعیف و ناتواں ماں باپ کو کون اپنے گھر پر رکھ کر ان کو نان نفقہ اور ضروریات زندگی مہیا کرنے پر آمادہ ہوگا؟

مادیت کے اس غلبے میں "معیار زندگی" باند کرنے کے نعرے کا بھی بڑا دخل ہے۔
معیار زندگی بلند کرنے کا مطلب بیہ لیا اور پھیلایا جا رہا ہے کہ نمایت عالی شان بنگلہ "کو شی یا
مکان ہو 'جس میں دنیا بھر کی آسائش بہم ہوں۔ چنانچہ ان آسائشوں کے حصول کے لیے
مرد وعورت کی تمیز کے بغیر گھر کا ہر فرد کمائی کرتا ہے 'تاکہ وہ اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں
کسی سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اس نعرے نے بھی بڑی قیامت ڈھائی ہے اور لوگوں نے حلال
وحرام اور جائز و ناجائز کے درمیان تفریق کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اولا تو یہ نعرہ ہی غلط اور "بابر
بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست" کا آئینہ دار ہے۔ اس کی جگہ معیار اخلاق بلند کرنے کا
نعرہ قوم کو دیا جانا چاہے۔ کہ اصل سکون و راحت 'آسائشوں کی فراوانی سے نہیں۔ حسن

اخلاق اور رفعت کردار کی ارزانی ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح یہ ضروری ہے کہ ہم شخص نبی اکرم ساٹھ ہے کہ اس فرمان کو سامنے رکھے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تم ہیشہ ایسے لوگوں کو دیکھو جو دنیوی نعمتوں اور آسائٹوں میں تم سے کمتر ہوں' اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کی قدر اور اس کا شکر ادا کر سکو گے۔ اس کے بر عکس اپنے سے بر تر پر نظر رکھو گے قو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بھی کرو گے اور اس کی ناشکری بھی۔ (صحیح مسلم' الزهد باب الذیبا سجن المہ من و جنة للکافی حدیث:۲۹۲۳)

اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین کے معاطے میں ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو دین کی پابندی اور زہد و ورع میں تم سے زیادہ ہوں' تاکہ تم بھی زہد و تقویٰ میں بلند مقام حاصل کرنے کی سعی کرو۔ دنیا کے مقابلے میں دین کو اور دنیا کی آسائشوں کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے کے لیے یہ نسخہ نبوی ساتھ ہمارے لیے بہترین راہ عمل ہے اور اس سے انسان کو امن و سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ ﴿ اَلاَ بِذِکْرِ اللّٰهِ تَظْمَئِنُ الْقُلُوْبُ ﴾ اور اس سے انسان کو امن و سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ ﴿ اَلاَ بِذِکْرِ اللّٰهِ تَظْمَئِنُ الْقُلُوْبُ ﴾ الرعد: ۲۸/۱۳)



-- 1

#### عورت اور ملازمت؟

گزشتہ صفحات سے واضح ہے کہ تربیت اولاد میں عورت کا کردار نمایت بنیادی اہمیت کا حامل ہے 'کیونکہ مال کی گود ہی سب سے پہلا اسکول ہے۔ اس کی پہلی معلّمہ اس کی مال ہے اور اس کا پہلا سبق وہ لوری ہے جو مال اپنے بیچ کو ایام شیر خوارگی میں دیتی ہے۔ یہ اسکول جتناصاف سخمرا ہوگا' اس کی معلّمہ (مال) جتنی نیک سیرت' پاکیزہ اطوار اور اسلامی جذبات کی حامل ہوگی اور اس کی لوری (سبق) میں جس حساب سے اخلاص اور خیرخواہی ہوگی' اسی حساب سے بیچ کی ذہنی نشوونما اور اس کے کردار کی تربیت ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس معلّمہ اقل کی صحیح تعلیم و تربیت ہو اس کے قلب و ذہن کی جلا ہو اور اس کے دماغ کا تزکیہ و تنقیہ ہو' تاکہ اس کی گود میں پلنے والا بچہ بھی صحیح ہو' اس کا قلب و دماغ مسلمان ہو اور اس ایک صحیح ماحول اور صحیح سانچہ میسر آ جائے جس میں وہ اپنے اخلاق و مسلمان ہو اور اس ایک صحیح ماحول اور صحیح سانچہ میسر آ جائے جس میں وہ اپنے اخلاق و تطہیر کر سکے۔

مسلمانوں میں یہ مدرسہ اقل جب تک صحیح عال اور مؤثر رہا مذکورہ مقصد حاصل ہوتا رہا اور ان کے نونمال اسلامی تعلیم و تربیت سے آراستہ ہوتے رہے اور انہوں نے ایخ عمل و کردار کے انمٹ نقوش صفحہ ہستی پر ثبت کیے اور اپنی ایمانی قوت اور حسن اخلاق کے ہتھیار سے ایک دنیا کو مسخر کر لیا اور چاردانگ عالم میں اسلامی تمذیب کا پھریرالہرا دیا۔ صرف باہر ہی فتوحات کے جھنڈے نہیں گاڑے ' بلکہ اندر بھی مسلمان اپنی مملکت میں دیا۔ صرف باہر ہی فتوحات کے جھنڈے نہیں گاڑے ' بلکہ اندر بھی مسلمان اپنی مملکت میں جسد واحد کی طرح ایک دوسرے کے ہم درد و غم خوار رہے۔ بمصداق حدیث نبوی:

«اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَكِهِ»(صحيح البخاري، الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصى، ح: ٦٤٨٤)

"مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دو سرے مسلمان کو تکلیف نہ چنچے۔"

: 19

﴿ٱلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا﴾(صحيح البخاري، الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، ح:٦٠٢٦)

"مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت یا دیوار کی طرح ہے 'جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی مضبوطی کا باعث ہے۔"

لیکن اب بدقتمتی سے یہ خاندانی حصار' جو مسلمانوں کی قوت واستحکام اور وحدت ویک جستی کا مظہرتھا' ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہے' اس اسکول کو اجاڑا جا رہا ہے اور اس کی معلمہ کو تعلیمی و تربیتی کردار ادا کرنے کی بجائے' معاشی جیمیلوں میں الجھایا جا رہا ہے۔ اسے گھر کی بجائے' دفتروں اور کارخانوں کی زینت اور اس چراغ خانہ کو شمع محفل بنانے پر اصرار کیا جا رہا ہے' تاکہ وہ اینے اصل کردار سے محروم ہو جائے۔

اس سازش کے لیے بوے حسین جال بچھائے گئے ہیں 'اسے خوش نماعنوان سے معنون کیا گیا ہے اور دل فریب وعدول کا سزباغ دکھایا جا رہا ہے۔ کما جا رہا ہے کہ عورت آبادی کا نصف حصہ ہے 'وہ جب تک مردول کے دوش بدوش ترقی میں حصہ نہیں لے گی ' ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اسے گھرول میں بیکار نہیں چھوڑا جا سکتا' چنانچہ اسے گھر سے باہر دھکیلا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی ہروہ کام کرے جو مرد کر رہا ہے۔ حالانکہ مساوات مرد و زن کا یہ مغربی نظریہ اسلام کی تعلیمات کے یکسر ظاف ہے۔ اسلام کہ تتا ہے کہ مرد اور عورت یقینا انسانی زندگی کے دو پہنے ہیں جو ایک دو سرے کے لیے ناگزیر ہیں اور ان دونوں کے مجموعی عمل و کردار کا نام ہی زندگی ہے۔ نہ مرد' عورت سے بے نیاز ہو سکتا ہے اور نہ عورت مرد سے بے پروا۔ دونوں ایک دو سرے کی ضرورت اور ایک دو سرے کے لیے لازم ہیں' لیکن اس کے ساتھ وہ اس حقیقت کو بھی واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے دونوں کو الگ الگ مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اس لیے دونوں کو صلاحیتیں بھی ایک دو سرے سے مخلف اور جداگانہ دی گئی ہیں۔ جو صلاحیتیں اللہ نے عورت کے اندر رکھی ہیں' مرد ان سے محروم ہیں۔ اور مداگانہ مردوں والی خصوصیات سے عورت محروم ہے۔ انسانی زندگی کا یہ نظام صحیح طریقے سے مردوں والی خصوصیات سے عورت محروم ہے۔ انسانی زندگی کا یہ نظام صحیح طریقے سے مردوں والی خصوصیات سے عورت محروم ہے۔ انسانی زندگی کا یہ نظام صحیح طریقے سے مردوں والی خصوصیات سے عورت محروم ہے۔ انسانی زندگی کا یہ نظام صحیح طریقے سے مردوں والی خصوصیات سے عورت محروم ہے۔ انسانی زندگی کا یہ نظام صحیح طریقے سے مردوں والی خصوصیات سے عورت محروم ہے۔ انسانی زندگی کا یہ نظام صحیح طریقے سے

چلانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں اینے اینے مقصد تخلیق کے مطابق' ای ای صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ مرد کو جو صلاحیتیں اور قوتیں دی گئی ہیں۔ اس کے اعتبار سے اس کا دائرہ عمل گھر سے باہر کا میدان ہے۔ کاروبار و تجارت ہے ' زراعت و باغبانی ہے ' فیکٹری اور کارخانے ہیں اور امور سیاست و جہاں بانی ہیں جب کہ عورت کا دائرہ عمل اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق 'گھر کی چاردیواری ہے' وہ گھر کے اندر رہ کر امور خانہ داری سرانجام دے ' بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیم و تربیت اور خاوند کی خدمت کرے۔ ایوں عورت مرد کو خانگی معاملات اور ذمے دار بیوں سے فارغ رکھے' تاکہ وہ کیسوئی سے 'گھر سے باہر' کسب معاش کے لیے جدوجہد کرتا رہے اور مرد' عورت کو معاشی بھیروں سے بچاکر رکھے' تاکہ وہ کیسوئی سے گریلو کام سرانجام دے سکے۔ مسلمان معاشروں میں صدیوں سے مرد اور عورت ای انداز سے اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے آ رہے ہیں ' مجھی کی نے بیر نہیں کہا کہ عورت بیکار ہے اور گھر میں اس کی کوئی ذہے داری نہیں ہے' کیونکه واقعتاً عورت گرمیں بیکار نہیں رہتی' بلکہ مرد ہی کی طرح سارا دن مصروف جہد و سعی رہتی ہے۔ گھر کی چاردیواری کے اندر گھریلو امور سرانجام دینے والی عورت کو بے کار کہنا یا قرار دینا سراسرخلاف واقعہ بات' بہت بڑا جھوٹ اور ایک عظیم بہتان ہے۔ یہ گھریلو عورت ' ملک کی ترقی میں مرد کے برابر حصہ لے رہی ہے ' اگر پیہ مرد کو وہ سکون خاطر اور بے فکری مہیا نہ کرے جو گھر کی طرف ہے' اسے عورت اپنے گھریلو کر دار کی وجہ سے مہیا كرتى ہے ' تو مرد اينے ميدان ميں مؤثر اور بھربور كردار كرنے كے قابل ہى سين ہو سكا۔ مرد کی اس محنت و سعی میں' جو وہ گھر سے باہر کرتا ہے' یقیناعورت کا حصہ بھی شامل ہے۔ جو وہ گھر کے اندر رہ کر نہایت خاموثی ہے اس میں ڈالتی ہے۔

اس لئے مسلمان عورت کواس حسین جال میں کھنے سے گریز کرنا چاہیے اور قرآن کے حکم ﴿ وَ فَرْنَ فِیْ بُیُوْتِکُنَ ﴾ (الاحزاب: ٣٣/٣٣) "اپنے گھروں میں ٹک کر رہو" پر عمل کرتے ہوئے اپی سرگرمیوں کو خانگی امور تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ یمی ہمارے نہ ہب کی تعلیم ہے ' میں مسلمان عورت کی تاریخ ہے اور میں ہماری تہذیب ہے۔ اس تعلیم 'اس تاریخ اور اس تہذیب سے انحراف ''خود کشی '' ہے' تاہی و بربادی ہے اور عورت پر ظلم ہے۔

مردوں کے دوش بدوش کام کرنے والا نعرہ در اصل عورت کو اس کے نسوانی و قار سے محروم کرنا اور اسے مرد بنانا ہے 'جو عورت پر ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیونکہ عورت کی تخلیق کا اصل مقصدیہ ہے کہ وہ نسل نو کی مال ہے۔ بیہ مقصد اسے بسرصورت بورا کرناہے 'جس کے لیے وہ نو مہینے مسلسل حمل کی تکلیف برداشت کرتی ہے اور اس کے بعد وضع حمل کا مرحلہ بھی' جو اس کے لیے موت و حیات کی کشکش کا مرحلہ ہوتا ہے' وہ بھی برداشت کرتی ہے ' پھروہ دو سال تک رضاعت (دورھ بلانے) کی تکلیف بھی برداشت کرتی ہے 'اس کے لیے اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے' تو جاگتی ہے' اینے آرام و راحت کو قربان کرتی ہے اور ا بن جان و صحت کو بھی گھلاتی ہے۔ ان تمام تکلیفوں کی وجہ سے ہی اسلام نے معاشی کفالت كاتمام تربوج مردير ڈالا ہے اور عورت كو اس ذمے دارى سے كلية فارغ ركھا ہے۔ ليكن نہ کورہ نعرے کا مطلب ہے کہ حمل ولادت اور رضاعت وغیرہ کی تمام تکلیفوں کے ساتھ ' عورت کما کر بھی لائے' اس کے لیے سرکوں کی خاک چھانے' دفتروں اور کارخانوں کی در یوزہ گری کرے اور ہر جگہ مردول کی ہوس ناک نگاہوں کا ہدف بن کر اپنی عصمت و تقدیس کی چادر کو بھی داغ داریا تار تار کروائے۔ یہ عورت پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ وہری ذمے داری عورت پر کیا اللہ نے ڈالی ہے؟ نہیں' ہرگز نہیں۔ یہ عورت پر ایک ظلم ہے' بت برا ظلم۔ اللہ تعالیٰ اس ظلم سے بری ہے۔ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيْد ﴾ (خمٓ السجدة ١٣١/٣١) "تيرا رب بندول ير ظلم كرنے والا نهيں ہے۔"

اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ اسے بچوں کی اور گھر کی حفاظت کے علاوہ صرف اپنے خاوند کی خدمت و اطاعت کی تاکید ہے۔ ایک حدیث میں نبی سُلُمَایُہِ نے فرمایا:
﴿ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدِ بِيكِهِ لاَ تُؤدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤدِّي كَوَ رَبِّهَا حَتَّى تُؤدِّي كُورَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى قَتَبٍ، لَمْ تَمْنَعُهُ اللهُ اللهُ ابن ماجة، النكاح، باب حق الزوج علی المرأة، ح: ١٨٥٣)

"فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد (سائیلیم) کی جان ہے ،عورت اس وقت

تک آپنے رب کا حق اوا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کا حق اوا نہیں کرتی' خاوند اگر اسے الی حالت میں بلائے کہ وہ اونٹ پر (سفر کے لیے) بیٹھی ہو' تب بھی وہ اس کے پاس آنے سے انکار نہ کرے۔"

یہ ہے اسلام کی نیک عورت۔ اسلام نے کمائی کرنے والی عورت کو 'ٹائیسٹ کلرک اور شینو گرافر قتم کی عورت کو یا پائیٹ ' اربوسٹس یا سیاست کے بھڈے میں ٹانگ اڑانے والی عورت کو ''المرأة الصالحہ'' نہیں کما' بلکہ صرف اور صرف گھر کی چاردیواری کے اندر رہ کر خانگی امور سرانجام دینے والی عورت کو ''نیک عورت' کما ہے۔ اسی طرح پنجبر اسلام نے فرمایا ہے:

«تَـزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ»(سنن أبي داود، النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ح:٢٠٥٠)

"م زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو۔"

اگر اسلام میں عورت کو بھی سروس' ملازمت اور معاش و تجارت اختیار کرنے کا تھم ہوتا تو زیادہ کماؤ عورت کو بہترین عورت قرار دیا جاتا۔ اسی طرح اسے یہ تھم نہ دیا جاتا کہ "گھر میں نک کر رہو" نہ پردے کی اتن تاکید کی جاتی' جتنی کہ اس کی تاکید ہے' کیونکہ پردے کی پابندی کے ساتھ معاشی جدوجہد میں حصہ لینا نمایت مشکل ہے۔ نہ عورت کے پردے کی پابندی کے ساتھ معاشی جدوجہد میں حصہ لینا نمایت مشکل ہے۔ نہ عورت کے لیے بچے جننے کو مستحن قرار دیا جاتا' کیونکہ بچے بھی ملازمت اور کسب معاش کی راہ کے سنگ گرال ہیں۔ (اسی سلسلے میں ڈاکٹر سید عبداللہ مرحوم کے دو نمایت اہم مضمون اسکلے صفحات میں ملاحظہ فرمائیں)



### خواتین کی تعلیم اور ملازمت کامسکه

ڈاکٹر سید عبداللہ مرحوم

امام غزالی اور علامہ اقبال بھی بیٹا کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ وہ عورتوں کی اعلی تعلیم کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ یہ غلط فنمی دور ہو جانی چاہیے کہ وہ خدا نخواستہ عورتوں کی تعلیم کے خالف تھے۔ وہ خالف ہرگز نہ تھے وہ بس یہ چاہتے تھے کہ عورتیں صرف وہ تعلیم حاصل کریں جو ان کی فطرت 'خلقت اور فرائض مخصوصہ کے مطابق زندگی میں ان کے اور خاندان کے کام آئے اور صحیح یہ ہے کہ قدرت نے عورت کے لیے الگ دائرہ کار مقرر کیا ہے جس کی تشریح کی یمال ضرورت نہیں 'کیونکہ یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ بے شار کام ایسے ہیں جو مرد نہیں کر سکتے اور لاتعداد کام ایسے ہیں جو عورتوں کی طاقت سے باہر ہیں 'لاذا ہر گروہ کو ان کے کاموں کی نسبت سے تعلیم دینی چاہیے۔ یہ اعلی اور ادنی تعلیم کا ممالہ نہیں 'لاذا ہر گروہ کو ان کے کاموں کی نسبت سے تعلیم دینی چاہیے۔ یہ اعلی اور ادنی تعلیم دینے کا مسلہ ہے اور یہ خیالات صرف غزالی اور اقبال ہی کے نہیں خود سرسید احمد خان کی سے ہیں جو مغربی انداز کے ہمارے یماں اولین بڑے علمبردار تھے۔ سرسید احمد خان کی سے ہیں جو مغربی انداز کے ہمارے یماں اولین بڑے علمبردار تھے۔ سرسید احمد خان کی سے ہیں جو مغربی انداز کے ہمارے یماں اولین بڑے علمبردار تھے۔ سرسید احمد خان کی سے ہیں جو مغربی انداز کے ہمارے یماں اولین ہو سید اقبال علی پڑھیے۔

اور جہاں تک مخلوط تعلیم کا تعلق ہے ' تو فدکورہ بالا بزرگ اور دوسرے ہزاروں علماء و علماء اسے خطرناک سیجھتے تھے 'کیونکہ اس کا ان معاشرتی و اخلاقی احکام سے تصادم ہے ' جو قرآن مجید میں فدکور ہیں ' یا جن کا اوپر ذکر آیا۔ یہ امرعورتوں پر پابندی یا مختی کے ضمن میں نہیں آتا ' اس میں عورتوں کے لیے برکتیں اور حکمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی حکمت عورتوں کا معاشرتی شحفظ ' ان کی عزت کی حفاظت اور خاندانی زندگی کا استحکام ہے۔

عورتوں کو ہر سطح تک تعلیم دی جا سکتی ہے بشر طیکہ ندکورہ بالا مصلحتوں اور حکمتوں کو

۔ گزین مہنیے اور یہ سب عورتوں کے فائدے کی خاطرے ان پر زیادتی نہیں۔ Free downloading facility of Videos, Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi مخلوط اور کیسال نصاب پر بحث کی ضرورت نہیں' اس کا نفع نقصان سب کو معلوم ہے لیکن اگر تعلیم مخلوط نہ ہو تو عورتوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ ہر شعبہ تعلیم میں جے وہ اپنے لیے مفید سمجھتی ہیں' داخلہ لے لیں یعنی ان سب شعبوں میں جو انہیں اپنے لیے مفید نظر آئیں یا معاشرے کے لیے مفید ہوں' لیکن مخلوط ملازمتوں کا مسکلہ جدا ہے مخلوط ملازمتوں کے سلسلے میں جو قباحتیں ہیں وہ ہر کسی کو معلوم ہیں۔

ظاہر ہے کہ عورتیں اپنے لیے جن مضامین کو مفید خیال کریں گی ان میں اکثر ایسے ہوں گے جو مردوں کے لیے بیگانہ اور نامانوس ہوں گے اس لیے اگر عورتوں کی تعلیم کا نظام یسر علیحدہ ہو گا۔ تب جاکر انہیں فائدہ ہو گا۔ اس کا واحد علاج عورتوں کے لیے بالعوم الگ نصاب اور ایک الگ خواتین یو نیورٹی کا قیام ہے مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں نصاب کا فلفہ غیر قدرتی اور غیر معقول ہے یہ بات اور ہے کہ آج کی دنیا میں اس غیر معقول فلفے کو اپنایا جا رہا ہے اگرچہ اس میں عورتوں کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے 'لیکن رواج عام کا غلبہ زبردست شے ہے اس کے سامنے ہر کوئی دب جاتا ہے۔ اس رواج کو تبدیل کرنے کے زبردست شے ہے اس کے سامنے ہر کوئی دب جاتا ہے۔ اس رواج کو تبدیل کرنے کے زبردست شے ہے اس کے مامنے ہر کوئی دب جاتا ہے۔ اس رواج کو تبدیل کرنے کے لیے ایک معاشرتی انقلاب کوئی آسان کام نہیں 'سب سے نبیلے فکری تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور یہ تبدیلیاں مغربی معاشرتی فلمفوں پر مسلسل و منظم سے تقید کرتے رہنے سے اور عملی تجربوں کے حوالے سے ان کے خطرات سے آگاہ کرتے تقید کرتے رہنے سے اور عملی تجربوں کے حوالے سے ان کے خطرات سے آگاہ کرتے رہنے سے مکن ہوں گی جب تک ہمارے یہاں مغربی معاشرتی فلمفہ غالب ہے ہماری سب دلیلیں بے کار و بے اثر ہوں گی 'الذا بقول علامہ اقبال مغربی معاشرتی فلمفہ غالب ہے ہماری سب دلیلیں ہوں گا جب اثر ہوں گی 'الذا بقول علامہ اقبال مغربی معاشرتی حکمت پر بھرپور حملہ دلیلیں ہوسیار سے) لاذی ہے۔

ملازمتوں میں عورتوں کی شرکت' ایک اہم اور نازک معاشرتی افکار کے زیر اثر نقطہ فظرکے بدل جانے کا نتیجہ ہے آگر ہم اس معاملے میں اسلام کی معاشرتی حکمتوں سے ہدایت لیں' تو ہمیں اس شرکت میں بے شار قباحتیں نظر آئیں گی بلکہ آج کل کے حالات میں ملازمت بڑی حد تک غیراخلاقی اور نامناسب نظر آئے گی' کیونکہ اسلام کی معاشرتی حکمت میں عورتوں کا فرض بچوں کی پرورش اور خانہ داری ہے اور اس کے بدلے مردوں کا فرض

عورتوں (بیویوں) کی معاثی کفالت ہے' تاکہ وہ بے فکر ہو کر اپنے دائرے میں خاندان کی خدمت کر سکیں۔ یہ خدمت ایک بہت بڑا منصب ہے اور جیسا کہ بعض روشن خیال حضرات باور کراتے ہیں' یہ کوئی کمتر فریضہ نہیں' بلکہ اصل تغیرانسانیت ای فریضے میں مضم ہے اور اس کی انجام وہی میں مرد کاکام (اگر ان اصطلاحوں میں سوچیں تو) خادم کا ہے جو بی نوع انسان کی اس معمار (بیوی) کو اس کے اہم فریضے کی ادائیگی کے قابل بناتا ہے۔ اس عمل یا دو طرفہ عمل میں عورت کا درجہ بلند تر ہے' شوہر کا درجہ دو سرے نمبر پر آتا ہے مگر معاشرتی تصورات نے اس تقابل کو منقلب کر کے معاملہ زیر و زبر کر دیا ہے۔

یہ تو تھا اصولی عقیدہ ایک مسلمان کی حیثیت سے لیکن سوال آج کل کے حالات کا ہے اس لیے موجودہ حالات میں عورتوں کی ملازمت کے جواز یا عدم جواز پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔

پہلے اس سوال کا جواب چاہیے کہ عور تیں ملازمتوں کی شائق یا طلب گار کیوں ہیں؟
مغربی ماحول میں تو ان کا شوق ملازمت اس لیے ہے کہ وہاں خاندان اور گھر کا تصور ایک فرسودہ عمل ہے۔ عور تیں نہ صرف ہم مرتبہ ہونے کا دعویٰ کر کے گھریلو آزادی کی طلب گار ہیں' بلکہ معاشی طور سے آزاد ہو کر ان تمام بندشوں سے بھی آزاد ہو جانا چاہتی ہیں جو خاندانی زندگی میں ان پر عائد ہوتی ہیں' وہ خود کفیل ہو کر ہمہ رنگ آزاد شہری بننا چاہتی ہیں اس میں انہیں ہزار مشکلات بھی پیش آتی ہیں' لیکن وہ آزادی کامل کے لیے ہر مشکل کو برداشت کرتی ہیں۔

لیکن اس میں انہیں ایک آسانی بھی ہے اور وہ یہ کہ ذکورہ معاشرہ اس مسئلے میں ان کا ہم خیال ہے اور ہرچند کہ اس میں بے اظافی کے سارے عیب پائے جاتے ہیں' لیکن وہ معاشرہ ان خلاف اخلاق باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا' لیکن ہمارے ملک میں ایک مسلم خاتون کی مشکل یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کے نزدیک ملازمت' غیر مردوں سے خلا ملا' ہر حال میں ناپندیدہ سمجھا جاتا ہے۔

دوسرا سوال میہ ہے کہ ایک مسلمان عورت ملازمت کی طرف کیوں راغب ہوتی ہے؟

اس کے کئی اسبب ہیں جن میں سے بعض واقعی قابل توجہ ہیں اگرچہ عمومی روب محض مغرب کی نقالی سے ابھرا ہے۔ مغرب کی تقلید میں ہماری انتما پیند خواتین عورتوں کی کامل آزادی کی قائل 'مردوں کی ہر قتم کی بالادس کی مخالف اور ان کی ہر قتم کی دست مگری سے گریزاں ہیں۔ یہ مغربی تعلیم اور نقالی کا نتیجہ ہے اور تسلی کا پہلو صرف یہ ہے کہ یہ ابھی سرمایہ دار 'بور ژوا اور دانثور طبقے تک محدود ہے اور معاشرے میں ان طبقات کے خلاف ایک گونہ تعصب بھی موجود ہے۔

بایں ہمہ عور توں میں ملازمت کا میلان بڑھ رہا ہے اور اس کے کئی اسباب ہیں' جن میں عور تیں حق بجانب معلوم ہوتی ہیں اور یہ اسباب قابل تجزیہ ہیں۔

ایک برنا سبب عورتوں کا بیہ حق ہے کہ معلوم نہیں کہ شادی کے بعد مرد حضرات کس وقت ان سے بے وفائی پر اتر آئیں اور دو سری شادی کر کے پہلی بیوی کو بے سارا چھوٹر دیں اور سی بیا بیوی کو بے سارا چھوٹر دیں اور سی بیا ہور مفروضے فرگی تہذیب کے آوردہ ہیں۔ تعدد ازواج پہلے بھی تھا گر مردوں کی روش کفالت کے معاملے میں غیرذمہ دارانہ نہیں تھی۔ سارا خاندان اس کے باوجود متوازن چلا تھا۔ شادی ایک مقدس عمدنامہ تھا جس کا ببرحال پاس رکھا جاتا تھا اور اس کی پاسداری کرانے میں خاندانوں کا بڑا حصہ تھا پہلی بیویاں بے سارا نہ رہتی تھیں۔ ان کے خاندان پرورش کرتے تھے، لیکن مغربی فکر میں پلا ہوا مرد انفرادیت اور فردیت کا قائل ہے اور آزاد زندگی کا خواہاں ہے۔ برا ماننے کی میں بلا ہوا مرد انفرادیت اور فردیت کا قائل ہے اور آزاد زندگی کا خواہاں ہے۔ برا ماننے کی بات نہیں، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی بھی زیادہ تر تعلیم یافتہ لوگ ہی کرتے ہیں جس کے باعث عورتیں بالعموم خاکف ہیں اور انہیں اپنی معاثی کفالت کا آزاد انتظام ضروری معلوم ہوتا ہے بقینا اس میں کچھ وہم اور پچھ مغربی پروبیگنڈے کا اثر بھی ہے، لیکن خوف حقیق بھی ہوتا ہے بھینا اس میں کچھ وہم اور پچھ مغربی پروبیگنڈے کا اثر بھی ہے، لیکن خوف حقیق بھی ہوتا ہے بھینا اس میں ذمہ داری مردوں کی زیادہ ہے۔

جب تک یہ خوف اور وہم ہے اور اس مغربی رواج کو قبول عام حاصل ہے۔ جے اب ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ طبقے نے مشحکم کر دیا ہے، عورتیں ضرورتا یا بلاضرورتا ملازمت کی طلب گار رہیں گی خصوصاً جبکہ عورتوں میں اعلیٰ تعلیم کی شرح مردوں کے برابر بلکہ زیادہ

ہوتی جاتی ہے ورنہ عورتوں کی اعلیٰ تعلیم کی جدوجمد اور اس کا مقصد کوئی نہیں۔ ان میں ے اکثر گھریلو زندگی کو بوجھ خیال کرتی ہیں اور جب سے شانہ بشانہ کا افسانہ چلا ہے ملازمتوں کی ترغیب اور بھی زیادہ ہو گئ ہے اور تعجب ہے کہ صدیوں سے رائح خانگی زندگ میں عورتوں کی اندرون خانہ خدمت اور فرض کی بجاآوری کو بے کاری کا نام دیا جا رہا ہے حالانکہ موجودہ روش در حقیقت بیکاری کے برابر ہے 'کیونکہ اس سے گھر اور خاندان ویران ہو رہے ہیں۔

اگلے زمانے کی عورتیں خاندان (گھر) کی زندگی کا بڑا بوجھ اٹھاتی تھیں' اسے بیار کہنا حماقت و جمالت سے کم نہیں۔ ایک خیال یہ بھی چل فکلا ہے کہ ملازمتوں کے ذریعے گھر کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ افسانہ ہے کیونکہ عورتوں کی گھرسے عدم موجودگی کی وجہ سے ملازم رکھنے پڑتے ہیں جو عام خاندانوں کے بس کی بات نہیں۔



# "قوم کی نصف آبادی بیکار" -- افسانه یا حقیقت

(ڈاکٹر سید محمد عبداللہ مرحوم)

مقالے کا عنوان میں نے ماضی قریب میں ہونے والی خواتین کانفرنس کی ایک قابل احترام مقرر خاتون سے لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری قوم کی آبادی کا نصف حصہ بے کار ہے'اسے قومی تقمیر میں مکمل حصہ دار بنانا چاہیے۔

محترم خاتون کے ارشاد کا دو سرا حصہ بالکل درست ہے لیکن پہلے جھے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا' بلکہ اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے اس بنیاد پر کہ انہوں نے مسلم معاشرے کو بدنام کرنے میں اہل مغرب کی مخالطہ انگیز مہم میں نادانستہ شرکت کی ہے۔ میں نے اسے بدنام خاتون محترم کہنا ہے کہا ہے کہ قوم کے نصف جھے کو بکار کہنا حقیقت کے خلاف ہے غالبًا خاتون محترم کہنا ہے چاہتی ہیں کہ خواتین کی اکثریت موجودہ تعلیم سے عاری اور غیر ملازمت پیشہ ہے اور اس حد تک بات غلط نہیں' درست ہے۔ مگر ہے کہنا کہ مسلمان عورتوں کی اکثریت بیکار ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی ہے۔ سراسر تہمت اور بہتان ہے۔ بالکل فارغ ہونے کی بات اگر درست ہے تو صرف ان گھرانوں کے بارے میں جو آسودہ بالکل فارغ ہونے کی بات اگر درست ہے تو صرف ان گھرانوں کے بارے میں جو آسودہ حال' سرمایہ دار اور جاگیردار یا مفادات و رعایات زندگی سے بسرہ ور ہیں۔ ایسے گھرانوں میں نوکر چاکر بکثرت ہوتے ہیں اور خواتین تو کیا خود مردوں کے پاس کوئی مفید پیداواری کام نہیں ہوتا مگر دیماتوں میں بسنے والی کروڑوں اور شہوں کی غریب متوسط اور نیم متوسط نواتین کا میہ حال نہیں۔ وہ قومی زندگی (خاندان کی تعییراور گھر) کو آباد رکھنے میں نہایت نتیجہ خواتین کا میہ حال نہیں۔ وہ قومی زندگی (خاندان کی تعیراور گھر) کو آباد رکھنے میں نہایت نتیجہ خیزاور قابل صد تحسین کام انجام دیتی ہیں۔ للذا انہیں بیکار کہنا ان پر سخت زیادتی ہے۔

میں عورتوں کی تعلیم اور ان کی ملازمت دونوں کا حامی ہوں' بلکہ بوں کہو تو بہتر ہو گا کہ ان کی موزوں تعلیم کو فرض عین اور بشرط ضرورت ان کے لیے ملازمت کو ایک مجبوری سمجھتا ہوں جس کی ذمے داری اس خوف پر ہے جو عورتوں کے دلوں میں مردوں (شوہروں) کے بارے میں پیدا کر دیا گیا ہے یا ہوتا ہے اس کے باوجود میں یہ نہیں مان سکتا کہ گھر اور خانہ داری کی مصروفیات معمول 'حقیر اور بیکاری کے مترادف ہیں۔ میرے خیال میں یہ کمنا کہ قوم کا نصف حصہ ہے کار ہے تھمت بھی ہے اور افسانہ بھی۔ تھمت اس لیے کہ قوم کی حقیق معمار (بچوں کی پرورش اور تربیت کرنے والی) آبادی کے خلاف یہ شرمناک طنزہ جس میں تحقیر کا پہلو پایا جاتا ہے اور افسانہ اس لیے ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ وہ کروڑوں عور تیں جو دیمات میں رہتی ہیں۔ تربیت اطفال اور خانہ داری کے علاوہ بھی مردوں کے معاثی مشاغل میں شریک ہوتی ہیں 'چنانچہ ہماری آخری مردم شاری میں اس مردوں کے معاثی مشاغل میں شریک ہوتی ہیں 'چنانچہ ہماری آخری مردم شاری میں اس عور توں کو "بے کار" کے تحقیری لفظ سے یاد کر سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ دراصل سرمایہ وارانہ ذبین اور قوم کے سرمایہ دار طبقے کا اپنی بے کاری کو چھپانے کا پردہ (کاموفلا ثر) ہے 'یا گھر مغرب کے خیمہ بردار طبقے کی تقلیدی آواز ہے جو ہمارے ملک میں معاشرتی انار کی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تحقیر کا یہ انداز بظاہر اس دلیل پر بھی مبنی ہے کہ یہ شہری خواتین اپنی دیماتی بہنوں کو تعلیم سے عاری کہ کر انہیں اپنے سے کم تر سمجھتی ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ تعلیم یافتہ ہونا تعلیم یافتہ نہ ہونے سے بہتر اور برتر ہے اور ہم تعلیم نسواں کو فرض میں قرار دے چکے ہیں 'لیکن ہم اس دلیل کو فی الحال ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تعلیم یافتہ خوا تین بہتر خانہ دار ثابت ہوتی ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے کہ براہ راست ذے داری کا بوجھ غیر تعلیم یافتہ خوا تین صدیوں سے اٹھا رہی ہیں اور ان کے نتائج میں کی ایک دلیل کافی ہے کہ انہی عظیم المرتبہ خوا تین نے غزالی 'رازی' بوعلی سینا اور اقبال جیسے لوگ پیدا کیے اور بڑی کثیر تعداد میں عظیم افراد پیدا کیے۔ مغربی خوا تین کا ایک حصہ بھی پرورش اطفال کو ضروری سمجھتا ہے گر براہ راست ذے داری کو اب وہاں بوجھ سمجھا جانے لگا ہے اب پرورش و تربیت کے مصنوعی اور غیر فطری طریقے نکل آئے ہیں اور سے کام اداروں کے سپرد ہونے لگا ہے ''مادری'' ذے داریاں اب ناگوار ہیں' لیکن ہماری تو کی خوا تین کا بیشتر حصہ (خصوصاً غیر سرمایہ دار طبقوں میں) براہ راست مادری ذے

داریوں کو پورا کرتا ہے۔ انہیں بے کار کہنا قوم کی توہین ہے۔ یہ درست ہے کہ انہیں تعلیم یافتہ ہونا چاہیے' لیکن یہ قصور قومی نظام تعلیم کا ہے جو عورتوں کو کیا' بجائے خود' مرد کی تعلیم کا بھی اطمینان بخش انتظام نہیں کر سکتا' پھراس کی ذمہ داری غربی اور مفلسی پر بھی ہے اور یہ اس وجہ ہے ہے کہ قومی معاشی نظام' سرمایہ داری کے غیر منصفانہ اصولوں پر مبنی ہے تو اس صورت میں دیساتی عورتوں کا کیا قصور ہے؟

اب رہی ہے کاری کی دوسری شق یعنی یہ خیال کہ گھر کا انتظام داخلی اور خانہ داری گویا کوئی کام ہی نہیں' بڑی بھاری لاعلمی اور بے خبری کا غماز ہے ہماری رائے میں وہ خواتین جو گھروں کا انتظام کرتی ہیں عظیم المرتبہ اور بلند سیرت خواتین ہیں جن سے گھروں میں آرام اور سکون و اطمینان قائم ہے۔ اس کے علاوہ براہ راست ذمے داری سے خاندانوں میں الفت ویگا گئت اور قوم کے محنت کش پیداواری طبقے (مردوں) کے لیے زندگی کی راحت اور قوت میا ہوتی ہے اور وہ مرد احسان فراموش ہیں جو ہیویوں کے اس عظیم کردار کی قدر نہیں کرتے اور قوم کی محسن ہیں وہ خواتین جو اس بار گراں کو بخوشی برداشت کرتی ہیں جو فطرت نے اور پھراسلام نے ان پریوں ڈالا کہ تدبیر منزل کو داخلی اور خارجی دو حصوں میں فطرت نے اور گاڑی کو رواں رکھنے میں انسانیت پر احسان کیا۔

مسئلہ یماں ملازمت کا بھی چھیڑا جا سکتا ہے جے میں نے سابقہ بیانات میں ضروری و پسندیدہ اور بعض صور توں میں مجبوری قرار دیا ہے <sup>© ل</sup>یکن میہ خانہ داری کی زندگی سے الگ مسئلہ ہے اور اس کے بہت پہلو ہیں' لیکن اشار تأبیہ ضروری ہے کہ میہ بھی ایک نظام اور تنظیم کا طلب گار ہے جس کی بنیاد خانہ داری کی عقلی دلیلوں اور اخلاقی مصالح پر رکھنی پڑے گی- ملازمت ہے ضرورت اور محض برائے ملازمت' آگے چل کر تعلیم یافتہ مردوں اور عور توں کی ہے روزگاری جسے مسائل اور باہمی مقابلہ اور رقیبانہ مسابقت پیدا کر سکتی ہے۔

بہرحال اس وقت مجھے ثابت ہیہ کرنا تھا کہ ہماری قوم کا نصف حصہ اس لا کق صد احترام خاتون کے خیال کے برعکس جس نے نصف آبادی کو بیکار کہا تھا' بیکار نہیں۔ یہ پروپیگنڈا اور افسانہ ہی افسانہ ہے۔ ("نوائے وقت" لاہور۔ ۳ نومبر ۱۹۸۱ء)

<sup>🛈</sup> اس موضوع پر محترم و اکٹر صاحب کا ایک گر ان قدر مقالہ گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔ (ص-ی)

-- **\Delta** ---

### عورت اور سیاست؟

سیاست اور معاشرتی معاملات (سوشل ورک) میں عورتوں کا حصہ لینا بھی عورت کا اینے دائرہ عمل سے تجاوز ہی کی ذمل میں آتا ہے۔ اس لیے اسلامی نقطہ نظرے یہ میدان بھی صرف مردول کے لیے خاص ہے 'عورتوں کا اس میدان میں آنا اور سیاست اور معاشرتی معاملات میں مردوں کے دوش بروش حصہ لینا ناپندیدہ ہے الین اس کے باوجود ہمارے ملک میں کئی سالوں سے اسمبلیوں میں خواتین کی نمائندگی کا مسئلہ سیاسی' ونی اور علمی حلقوں میں زیر بحث ہے۔ اس سلسلے میں اب تک مختلف آراء سامنے آ پھی ہیں۔ (۱) ایک رائے تو وہ ہے جو ۱۹۷۳ء کے آئین میں عارضی طور پر اختیار کی گئی تھی' جو پاکستان کی مخصوص نظریاتی اور واقعاتی حالات کی مظهر بتلائی جاتی ہے' یعنی پاکستان میں' عورت چونکہ براہ راست انتخابات میں حصہ لینے کی یوزیش میں نہیں ہے' اس لئے ممبران اسمبلی اینے ووٹوں سے کچھ عورتوں کا انتخاب کرلیں تاکہ اسمبلیوں میں عورتوں کی نمائندگی۔ ہو سکے۔ آئین میں دیا گیا یہ مخصوص حق ۱۹۸۸ء میں ختم ہو چکا ہے' اس کے بعد اس میں' ابھی تک توسیع نہیں ہو سکی ہے۔ پیپلزیارٹی کی حکومت اس کے لیے آئینی ترمیم کی خواہش مندرہی تاکہ ایک تو ملک میں عورت کے بارے میں مغرب کا تصور عام ہو'کیونکہ مغربیت کا فروغ اس پارٹی کے خمیر اور ضمیر میں شامل ہے۔ دوسرے' اسمبلیوں میں اس کی عددی قوت میں اضافہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ حکومت جن عورتوں کو بھی اسمبلیوں کی زینت بنانے کے لیے منتخب کرے گی' وہ حکومت کی ممنون احسان ہوں گی' اس لیے وہ ظالم اور بد عنوان حکومت کی تقویت کا باعث ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ (ن) نے اس معاملے میں پیپزیارٹی کے ہم نوا ہونے کے باوجود' آئین میں مذکورہ ترمیم کے لیے تعاون نہیں کیا۔ (۲) بنابریں میاں محمد نواز شریف نے ایک نئی تجویز کچھ عرصہ قبل یہ پیش کی تھی کہ پورے ملک میں عورتوں کے لیے چالیس طقے قائم کر دھ جائیں اور ان حلقوں سے براہ راست عورتوں کے ووٹوں سے انہیں منتخب کیا جائے اور وہ عورتیں اسمبلیوں میں عورتوں کی نمائندگی کریں۔

(۳) بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی ملک کے دستور میں عورتوں کے لیے الگ نشتیں نہیں ہیں۔ اس لیے پاکتان میں الگ نشتوں کی صورت اختیار نہ کی جائے ' بلکہ جس طرح دستور پاکتان میں عورتوں کو پہلے سے عام نشتوں پر انتخاب لڑنے کا حق حاصل ہے ' وہی کافی ہے اور اس طریقے سے جتنی عورتیں منتخب ہو کر اسمبلیوں میں پہنچ جائیں ' اسی پر کفایت کی جائے۔ ایک موقع پر نواب زادہ نصراللہ خال نے بھی یہ تجویز پیش کی تھی۔ اسی پر کفایت کی جائے۔ ایک موقع پر نواب زادہ نصراللہ خال نے بھی یہ تجویز پیش کی تھی۔ (۴) ایک چوتھی رائے بعض دینی حلقوں کی طرف سے یہ آئی ہے کہ خواتین کا انتخاب تو عام انتخابت کے ذریعہ سے ہی بروئے کار لایا جائے' لیکن اس کے لیے حسب ذیل ماتوں کا اہتمام کیا جائے۔

- 🗨 اسمبلی کی رکنیت کے لیے عورت کی عمر کی حد کم از کم چالیس سال مقرر کر دی جائے۔
  - 🗨 اسمبلیوں میں عورتوں کے لیے متعین لباس اور الگ نشست گاہ کا اہتمام ہو۔
- الیشن رولز کے تحت ہرسیاسی پارٹی کو پابند کر دیا جائے کہ وہ الیکشن کیلئے جاری کردہ مکٹول کا الرادھہ عور توں کیلئے مخصوص کرے۔ (ماہنامہ "الشرایعة" گو جرانوالہ ' دسمبر ۱۹۹۳ء) مارے نزدیک ان میں سے کوئی رائے بھی صبح نہیں ہے۔ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نفوض ضروریایا جاتا ہے۔

اولاً: اس لیے کہ ان سب کی بنیاد مغربی تہذیب کے اس تصور پر ہے جس میں کسی بھی معاطے میں مرد اور عورت کے درمیان فرق کرنا جائز نہیں ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں عورت کو مرد کے دوش بدوش حصہ لینے کا حق حاصل ہے اور اسے حصہ لینا چاہے اور مغرب اینے مخصوص استعاری مقاصد کے لیے اس نظریہ مساوات مرد و زن کو اسلامی ملکول میں فروغ دے رہا ہے کیکن اسلام مغرب کے اس نظرے کو صحیح تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام

مرد اور عورت کو زندگی کے دو پئے تو ضرور مانتا ہے کہ جن کے بغیر انسانی زندگی کی گاڑی روال دوال نہیں رہ سکتی کیکن وہ دونول کا دائرہ عمل ایک دو سرے سے مختلف تجویز کرتا ہے اس کے نزدیک دونول کی فطری صلاحیتیں بھی مختلف ہیں اور دونول کا مقصد تخلیق بھی ایک دو سرے سے جدا۔ اس لیے وہ دونول کو الگ الگ دائرے میں رکھ کر اپنے اپ مفوضہ فرائض ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ سیاست اور امور جمانبانی کا شعبہ بھی (بعض اور شعبوں کی طرح) ایک ایسا شعبہ ہے جے اسلام نے صرف مرد بی کے لیے خاص کیا ہے وہ عورت کا سیاست میں حصہ لینے کو قطعاً پند نہیں کرتا ، جب کہ ندکورہ چارول تجویزیں عورت کا سیاست میں حصہ لینے کے تصور پر مبنی ہیں۔

بنابریں میہ چاروں ہی تجویزیں اسلامی نقطہ نظرے غیر صحیح ہیں کیونکہ ان میں سے ہر تجویز میں اسلامی اصول و ضوابط سے انحراف پایا جاتا ہے اور اسلامی ضوابط کو پامال کیے بغیر کوئی بھی تجویز بروئے کار نہیں آ سکتی۔

ثانیا: اسمبلیوں میں عورتوں کی نمائندگی کے لیے عورتوں کو اسمبلیوں کے لیے نامزد کرنا '
یا وہاں تک پہنچنے کے لیے انتخابات میں ان کا حصہ لینے کو ضروری سمجھنا بھی ہمارے لیے ناقابل فنم ہے۔ کیا ممبران اسمبلی پوری قوم کے نمائندے نہیں ہیں؟ ممبران اسمبلی قوم کے ہر طبقے کے نمائندہ ہیں۔ وہ مزدوروں کے بھی نمائندہ ہیں' اہل صنعت و حرفت کے بھی نمائندہ ہیں' تاجروں اور خوانچہ فروشوں کے بھی نمائندہ ہیں' وہ ملازمت پیشہ اور اہل زراعت کے بھی نمائندہ ہیں۔ غرض وہ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے نمائندہ ہیں' سب کی فلاح و بہود کے لیے قانون سازی اور اسباب و وسائل کی فراہمی ان کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ ہر طبقے کی فلاح و بہود کے ذمہ دار ہیں تو کیا عورتوں کے مسائل کی فراہمی ان کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ ہر طبقے کی فلاح و بہود کے ذمہ دار ہیں تو کیا عورتوں کے مسائل کی ذمہ دار ہیں تو کیا وہ اسنے ہی ناخلف ہیں کہ و مشکلات کے حل کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں؟ بالخصوص جب کہ عورت ان کی ماں بھی ہے' ان کی بیوی اور ان کی بہن بھی ہے۔ تو کیا وہ اسنے ہی ناخلف ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مردوں کے مسائل پر تو وہ سوچ بچار کریں گاندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مردوں کے مسائل پر تو وہ سوچ بچار کریں گاندگی فلاح و بہود کے لیے منصوبہ سازی اور قانون سازی تو کریں گے' لیکن اپنی ہی ماں' کی فلاح و بہود کے لیے منصوبہ سازی اور قانون سازی تو کریں گے' لیکن اپنی ہی ماں' کی فلاح و بہود کے لیے منصوبہ سازی اور قانون سازی تو کریں گے' لیکن اپنی ہی ماں'

انی ہی بیوی' اپنی ہی بیٹی اور ہمثیرہ کے لیے وہ کچھ نہیں کریں گے؟ ان کے مسائل و مشکلات کو در خور اعتناء نه سمجھیں گے؟ آخر بیہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر کہا جائے کہ عورتوں کا اسمبلیوں میں پنچنا مشکل ہے تو ہم عرض کریں گے کہ دو سرے طبقات کا پنچنا کون سا آسان ہے' بلکہ دو سرے طبقات کا تو اسمبلیوں میں پنچنا عورت کی بہ نسبت بہت زیادہ مشکل ہے۔ مال دار اور جاگیر دار خاندانوں کی بیگمات تو پھر بھی آسانی سے انتخاب لڑ کر اسمبلیوں میں پہنچ سکتی ہیں جیسے ہر دفعہ کے انتخابات میں کچھ نہ کچھ عورتیں کامیاب ہو کر اسمبلیوں میں پہنچتی رہی ہیں اور اکتوبر ۲۰۰۲ء کے انتخابات میں کافی تعداد میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کپنجی ہیں۔ علاوہ ازیں ۱۹۷۳ء کے آئمن کے مطابق اس دفعہ عورتوں کو منتخب نمائندگان کے ووٹوں سے متناسب نمائندگی کی بنیاد پر بھی منتخب کیا گیا ہے' جس کے بعد قومی اسمبلی ہی میں خواتین کی تعداد ۷۵ ہو گئی ہے اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی صورت حال می ہے۔ جب کہ مزدوروں ، ہاریوں ، کاشت کاروں' بے روز گاروں' کاریگروں اور ہنر مندوں' تغلیمی اداروں کے اساتذہ' ملازمت پیشہ ا فراد حتیٰ که متوسط خاندانوں کا بھی کوئی نمائندہ اسمبلیوں میں پہنچ سکا ہے؟ یا آئندہ ان میں ہے کسی کے پینینے کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح اہل علم و فکر حضرات کا طبقہ ہے جس میں غیرسیاسی علماء مختلف شعبہ ہائے زندگی کے ماہرین اہل قلم اور دانش ور حضرات اور دیگر بہت سے متاز طبقات ہیں' لیکن اسمبلیوں میں وہ نمائندگی سے محروم چلے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی ان کی محرومی کے ازالے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

عورتوں سے زیادہ کیا ان طبقات کی نمائندگی ضروری نہیں ہے؟ اگر عورتوں کی نمائندگی کے لیے خاص سہولتوں کا اہتمام ضروری ہے تو فذکورہ طبقات کے لیے بھی ان سہولتوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ ایک امتیازی سلوک ہو گا جس کی نفی یہ سیکولر حضرات بڑے شد و مدسے کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ مرد و عورت کے درمیان بعض فطری امتیاز کو بھی خم کرنے کے لیے بے قرار ہیں۔

خواتین کی نمائندگی کے جواز کے لیے ایک ولیل بید دی جا رہی ہے کہ خلافت راشدہ

میں متعدد دفعہ متعلقہ امور بلکہ اجتماعی معاملات میں بھی عورتوں سے رائے لی گئی.... اس لیے اجتماعی معاملات کے حوالے سے قومی سطح پر مشاورت اور رہنمائی کے نظام میں شرکت عورتوں کے لیے شرعاً ممنوع نہیں ہے (الشریعة ' مٰذکور- ص:۳۲)

کھیک ہے' لیکن سوال ہے ہے کہ مشاورت کے لیے اسمبلیوں کا ممبر بننا یا بنانا کیوں ضروری ہے؟ کیااس کے بغیر حسب ضرورت واقتفاء خواتین سے مشورہ نہیں لیا جا سکتا؟ بلکہ ہم تو یہ سجھتے ہیں کہ جو خواتین اسمبلیوں کی ممبر بنیں گی یا بنائی جائیں گی ان کی اکثریت بلکہ ہم تو یہ سجھتے ہیں کہ وہ ممبران اسمبلی کے ذوق جمال اور نگاہ ہوس کی تسکین کا سامان تو شاید ضرور مہیا کر دیں' لیکن خواتین کے حقیق مسائل و مشکلات سے نہ وہ آگاہ ہی ہوں گی نہ ان کے تاخن تدبیر سے ان کے حل کی راہیں ہی تھلیں گی۔ اس کے برعکس اگر چند عورتوں کو ممبر بنائے بغیر' ملک کی سمجھ دار' پڑھی لکھی گھریلو اور فکری و تعلیمی اداروں سے وابستہ خواتین سے مختلف سوال ناموں کی شکل میں رائے حاصل کی جائے تو زیادہ بمتر طریقے سے عورتوں سے مشاورت کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ یہ خواتین کے ممبر بننے یا بنانے کے طریقے سے عورتوں سے مشاورت کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ یہ خواتین کے ممبر بنے یا بنانے کے بھاری بھرکم اخراجات کے مقابلے میں' کہ ہینگ گئے نہ پھٹکڑی' رنگ چوکھا آئے' کا مصداق بھی ہوگا۔

جیسا کہ اکتوبر ۲۰۰۲ء کے انتخابات میں جس طرح بڑی تعداد میں عورتوں کو قومی و صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی دی گئی ہے' اس کے سالانہ اخراجات کا تخمینہ ۵ کروڑ ۱۲ لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔ (روزنامہ "جنگ" لاہور-۲۸ نومبر۲۰۰۲ء ص: ۴ اور ۱۳)

بسرحال جس نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے 'اسمبلیوں میں خواتین کی نمائندگی کا مسئلہ ایک شوق فضول 'سراسر اسراف و تبذیر اور مغرب زدگی کے شاخسانے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھا۔ اس مطالبے میں قطعاً کوئی معقولیت اور افادیت نہیں ہے 'یہ غیر معقول بھی ہے اور قومی فزانے پر ایک ناروا بوجہ بھی اور سب سے بردھ کر تھم قرآنی ﴿ وَفَرنَ فِی بُنُونِکُن ﴾ (الاحزاب ۳۳/۳۳) کے صریح خلاف بھی۔ اس لیے ہم دینی حلقوں اور دینی جماعتوں سے عرض کریں گے کہ وہ اس مسئلے میں معذرت خواہانہ انداز ترک کر کے جماعتوں سے عرض کریں گے کہ وہ اس مسئلے میں معذرت خواہانہ انداز ترک کر کے

زوردار انداز میں اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر مرد عورتوں کے مسائل حل کرنے پر قادر نہیں ہیں تو اسمبلیوں میں نمائندگی کے عنوان سے پنچنے والی خواتین کیا تیر مارلیس گی؟ ضلعی حکومتوں کے نئے نظام میں عورتوں کی نمائندگی؟: اس تفصیل سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جزل پرویز مشرف کی موجودہ حکومت نے ضلعی حکومتوں کاجو نیا نظام تجویز کیا ہے' اس میں بھی عورتوں کی سا فیصد نمائندگی کا اہتمام اسلامی تعلیمات و اقدار کے بالکل خلاف ہے۔ اتنی تعداد میں عورتوں کی نمائندگی تو ان مغربی ملکوں میں بھی نہیں ہے جو نظریہ ملاف میں بھی نہیں ہے جو نظریہ مساوات مرد و زن کے قائل ہیں۔ پاکستان میں' جس کی بنیاد اسلام پر ہے' اس کا کیا جواز ہے؟

حکومت پاکستان کا ایک اور شوق فضول اور مغرب زدگی کا شاخسانه: اگست ۱۹۹۵ء میں حکومت پاکستان کے زیر اہتمام عالم اسلام کی خواتین یارلیمنٹرین کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی 'جے پہلی کانفرنس قرار دیا گیا اور اس عزم کا اظهار کیا گیا کہ ہر سال یہ کانفرنس ہوا كرے گى اس كامستقل سير ريك اسلام آباد ميں قائم كيا جائے گا۔ اس كانفرنس ير بلا مبالغه لاکھوں نہیں' کروڑوں روہیہ خرچ کیا گیا ہے۔ اس کا ایک مقصد بے نظیر کی اپنی تشہیراور ا بی شخصیت کو اجاگر کرنا تھا۔ دو سرا مقصد اسلامی ملکوں میں مغربیت کا فروغ ہے۔ بالخصوص اس کا نظریہ مساوات مرد و زن۔ کیونکہ عورت کی حکمرانی کے جواز کی بنیاد بھی مغرب کا میں نظریہ ہے۔ ورنہ اسلام میں تو عورت کی حکمرانی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ صفحات میں عرض کیا ہے کہ عورتوں کا پارلیمنٹ کا ممبر ہونا' یا بلدیاتی سطح پر کونسلر ہونا یا کسی اور سیاسی و معاشرتی شعبے میں سرگرم ہونا اسلامی تعلیمات سے مطابقت نهیں ر کھتا' بلکہ اس میں اسلامی تعلیمات سے انحراف پایا جاتا ہے اور اس لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عالم اسلام کی ان خواتین کا' جو تھم قرآنی سے بغاوت کرنے والی ہیں' اسلام آباد میں ہر سال میلہ لگانے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ ایک بے فائدہ عیاشی اور قوی وسائل کی بربادی ہے۔ کیونکہ بے نظیر سمیت یہ تمام خواتین ایس ہیں کہ انہیں قطعاً عورتوں کے مسائل سے کوئی دلچین نہیں ہے۔ یہ صرف اسلامی ملکوں میں مغرب کی حیا باختہ تہذیب بھیلانا چاہتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔

مسلمان خواتین کے حل طلب ضروری مسائل کی ایک فہرست: اگریہ خواتین عورتوں کی خیرخواہ ہوتیں' انہیں عورتوں کی مشکلات کا احساس و شعور ہوتا اور یہ ان کے مسائل کے حل کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتیں تو سب سے اہم ترین مسئلہ ان کے سامنے یہ ہوتا:

- ۔ خواتین یونیورسٹیاں قائم کی جائیں تاکہ مسلمان عورت' مردوں سے الگ رہ کر' سترو ﷺ حجاب کی پابندی کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ کیاان مخرب زدہ خواتین نے اس کامطالبہ کیا؟ یا اس پر کوئی سوچ بچار کی ؟ یا آئندہ ان سے کوئی توقع ہے؟
- وسرا مطالبہ ان کی طرف سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ عورت کا جنسی استحصال ختم کیا جائے 'اسے شوپیس یا سامان تجارت کے طور پر استعال نہ کیا جائے۔ اسے ہر اشتمار کی زینت بنا کر سر بازار ذلیل و رسوا نہ کیا جائے۔ عورت کا وجود نمایت مقدس ہے '
  نازک آ گبینہ ہے 'صدف کی آغوش میں پرورش پانے والے موتی سے زیادہ قیتی ہے۔ ایک جنس بازار بنایا جائے 'نہ اسے اخباروں اور فلموں میں عرباں کر کے 'عصمت فروشوں کی طرح مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے۔
- ( اس طرح مطالبہ کیا جاتا کہ مخلوط تعلیم کا خاتمہ کیا جائے 'تاکہ عورت کے نقدس کے مجروح ہونے اور اس کی ردائے عصمت کے تار تار ہونے کے امکانات کم سے کم ہو جائیں۔ جب کہ مخلوط تعلیم نے ان امکانات کو 'واقعات میں بدل رکھا ہے۔
- جہز کی لعنت کا خاتمہ اور شادی بیاہ کی فضول ' بے ہودہ اور مسرفانہ رسومات کا سد باب کیا جائے جنہوں نے شادی جیسے اہم فریضے کو ایک عذاب بنا دیا ہے۔
- ﷺ جادر اور چار دیواری کا تحفظ کیا جائے' تا کہ عورت کی عزت بھی محفوظ رہے اور اس کا امن و سکون بھی برباد نہ ہو۔
- عائلی عدالتوں کو زیادہ مؤثر اور فعال بنایا جائے' تاکہ مظلوم اور ستم رسیدہ عورتیں عدالتوں سے فوری انصاف حاصل کر سکیں۔

- ﷺ فحاثی' بے حیائی اور بے پردگی کا خاتمہ کیا جائے' تاکہ عورتوں کی عصمت دری کے برجھتے ہوئے رجحان پر قابویایا جاسکے۔
- ﴿ فضائی میزبان (ایئر ہوسٹس) عورتوں کی بجائے مردوں کو مقرر کیا جائے ' تاکہ اسلامی احکام کی بے حرمتی نہ ہو۔
- ﴿ اخبارات ' ٹیلی و ژن اور کمرشل اشتہارات میں عورت کااستعال ممنوع قرار دیا جائے ' کیونکہ اس میں اس کااستحصال بھی ہے اور اس کی بے حرمتی بھی۔
- ﴿ بیواؤل اور نادار عورتوں کی فلاح کے لیے زیادہ سے زیادہ امدادی مراکز اور ادارے قائم کیے جائیں' تاکہ ایس عورتیں آبرومندانہ طریقے سے اپنی حیات مستعار کے دن گزار سکیں۔
- ﷺ عورتوں کے لیے مردوں سے الگ نصاب تعلیم مرتب کیا جائے' تاکہ وہ اپنے مقصد تخلیق اور فطری صلاحیتوں کے مطابق زیادہ بہتر طریقے سے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔
- جس طرح ان کے تعلیم ادارے الگ ہوں' اس طرح ان کے لیے چند شعبے مخصوص کر دیے جائیں جن کی وہ تعلیم و تربیت بھی حاصل کریں اور وہاں وہ مردوں سے الگ رہ کر دیے جائیں جن کی وہ تعلیم و تربیت بھی حاصل کریں اور وہاں وہ مردوں سے الگ رہ کر قومی خدمات بھی سر انجام دیں' مثلاً تعلیم کا شعبہ ہے' طب کا شعبہ ہے' اس طرح اور بہت سے شعبے ایسے ہو سکتے ہیں جمال وہ سترو تجاب کی پابندی کے ساتھ مفوضہ فرائض انجام دیں۔
- عورت کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے تاکیدی احکام کو ریڈیو' ٹی وی' اخبارات اور دیگر ذرائع سے عام کیا جائے' تاکہ لوگ جمالت کی وجہ سے عورتوں پر جو ظلم کرتے ہیں' اس کاسد باب ہو اور عورت صحیح معنی میں گھر کی ملکہ کا اعزاز حاصل کر سکے' جیسا کہ اسلام چاہتا ہے۔

یہ اور اس قتم کے اور بہت سے مسائل ہیں جو غورو فکر اور توجہ کے مستحق ہیں 'لیکن عورتوں کے نام پر سنظیمیں قائم کرنے اور ان کے بل بوتے پر اپنی لیڈری کی دکان چکانے

والی خواتین کو مذکورہ مسائل ہے' جو پاکتانی مسلمان عورتوں کے حقیقی مسائل ہیں'کوئی رلچیں نہیں۔ انہیں دلچیں ہے تو صرف ایسے مسائل سے کہ جن کے ذریعے سے پاکستان کا اسلامی معاشرہ' مغرب کے اخلاق باختہ معاشرہ میں بدل جائے اور مغرب کی تمام اخلاقی برائیاں یہاں عام ہو جائیں۔ چنانچہ آپ دمکھ کیجیے کہ خواتین کے حقوق کے نام پر سرگرم خواتین کی تقریروں اور مطالبات میں ایس ہی چیزیں نمایاں ہیں جو مغربی معاشرے کے امتیازات ہیں۔ ہر شعبہ زندگی میں مردوزن کی مساوات اور ایک دوسرے کے دوش بدوش چلنے کا تصور خالص مغربی ہے ، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ، مگر ان نام نماد لیڈرانیوں کی زبان پر ہروقت میں نعرہ رہتا ہے۔ مغرب میں مرد کو طلاق دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ لیڈرانیاں چاہتی ہیں کہ پاکتان کے مردوں سے بھی 'جو اسلام نے انہیں دیا ہے ' یہ حق سلب کر لیا جائے بلکہ اس کی جگہ ہے حق عورتوں کو تفویض کر دیا جائے۔ مغرب میں ایک سے زیادہ شادی ممنوع ہے، تاہم غیر قانونی داشتاؤں اور گرل فرینڈز کی عام اجازت ہے۔ پاکتانی لیڈرانیاں بھی یہاں یک زوجگی کے قانون پر اصرار کر کے بے حیائی کا وہی دروازہ کھول رہی ہیں جس سے مغرب کا لادین معاشرہ دو چار ہے۔ علی حذا القیاس سے لیڈرانیاں مغرب کی ہربات یر ایمان بالغیب رکھتی ہیں اور اسلامی تہذیب و تدن سے سخت بیزار ہیں اور مغرب پرستی اور اسلام بیزاری کا رجحان وہ بڑی تیزی سے پاکستان کی نئی نسل میں بھی منتقل کر رہی ہیں۔

چنانچہ زیر بحث کانفرنس کا اعلامیہ بھی دکھ لیجے' اس میں کی گئی تقریروں کو ملاحظہ فرما لیجے۔ آپ کو یمی چیزیں اور باتیں ملیں گی اور کانفرنس کے اختتام پر تو مغرب کی یہ بلی تھلے سے بالکل باہر آ گئی اور رقص و سرود کی محفل سے ان تمام خواتین کی ضیافت کی گئی جو "حقوق نسواں" کے نام پر اسلام آباد میں جمع کی گئی تھیں۔ اس ندموم حرکت سے بہ آسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ خواتین مسلمان عورت کو اس کے اسلامی حقوق دلوانے میں کوشاں ہیں یا وہ اسے مغرب کی عورت کی طرح سربازار نچوا کر اس کی ذلت و رسوائی کے دریے ہیں۔

افسوس اور ستم ظریفی سے ہے کہ ہمارے تمام وزراء 'ارباب اختیار واقتدار 'افسران اعلیٰ اور اخبارات جدید چلتے ہوئے نعروں سے مرعوب اور شاید مغرب کی عشوہ طرازیوں سے مسحور ہیں۔ سے بھی سب مغرب کے نقطۂ نظرہی کو یمال فروغ دے رہے ہیں۔ حکومت کی تمام پالیسیاں اس فکر اور طرز عمل کی غماز ہیں اور اخبارات بھی ان نظریات کی بھرپور اشاعت کر رہے ہیں۔

یہ صورت طال اسلامی نقطہ نظر سے سخت خطرناک ہے۔ حکومت ' اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کی پالیسیوں اور رویے سے ہمارے معاشرے میں مغربی رجمانات کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اور اسلام کا نصور حیاء و عفت ختم ہو رہا ہے۔ ﴿ الزِجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَی النِساءَ ﴿ وَ النِساءَ ﴿ وَ النِساءَ ﴿ وَ اللّٰهِ وَ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهِ وَ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهِ وَ وَ اللّٰهِ وَ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهِ وَ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهِ وَ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهِ وَ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهِ وَ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهُ وَ وَلَّا مَا مُعْمَالِيّةِ وَلّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَ وَلَا مَنْ مُو وَلًا مَنْ مُو وَلَا مُعْرَالًا وَ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

مغربی نظریہ مساوات مردوزن کے مطابق مسلمان عورت کا مردوں کے دوش بدوش چلنے کی یہ روش 'جے مادی ترقی اور ملکی خوش حالی کی ضانت سمجھا جا رہا ہے' معاشرے کے لیے سخت تباہ کن ہے۔ اس سے عائلی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار' اسلام سے بیزاری اور مغربی تمذیب و معاشرت کی برتری کا تصور عام ہو رہا ہے۔ نیز اسلام کو ایک فرسودہ اور موجودہ دور میں ناقابل عمل دین سمجھا جا رہا ہے۔ کیا جمارے حکمران اور مالکان و مدیرانِ جرائد کی پچھ میں ناقابل عمل دین سمجھا جا رہا ہے۔ کیا جمارے حکمران اور مالکان و مدیرانِ جرائد کی پچھ علی ہے ہیں؟ اگر یہی ان کا مطلوب و مقصود ہے (اور ان کے طرز عمل کا لازی و منطق تیجہ کی ہے ہے۔ کیا دہ اس رو میں بتے چلے جائیں گے؟ یا اپنی نسل نو کو اس باغیانہ روش سے بچانے کی ہر ممکن سعی کریں گے؟



-- Y --

#### عورت اور اس کی سربراہی؟

عورت کی سربراہی کا مسلم بھی ان مسائل میں سے ہے جس سے مرد و عورت کے درمیان امتیاز ہوتا ہے' کیونکہ اسلام میں عورت کی سربراہی کاکوئی جواز نہیں ہے' الله تعالیٰ کا واضح فرمان ہے:

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُوكَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا ﴾ (النساء٤/٣٤)

"مرد عورتوں پر حاکم ہیں 'بوجہ اس کے جو اللہ نے ایک کو دو سرے پر فضیلت دی اور بوجہ اس کے جو دہ اپنے مال (ان عورتوں پر) خرج کرتے ہیں۔"

اس آیت مبار کہ میں اللہ نے مرد کی حاکمیت و قوامیت کا بیان فرمایا ہے اور ساتھ ہی اس کی دو وجہیں بیان کی ہیں' ان میں سے ایک وہی ہے جو مردانہ قوت و دماغی صلاحیت ہے جس میں مرد عورت سے خلقی (پیدائشی) طور پر ممتاز ہے (جسے دنیا کی کوئی طاقت بدلنے یا مثانے پر قادر نہیں۔)

دوسری وجہ کسی ہے جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے کہ وہ عورت کو کما کر کھلائے 'کیونکہ عورت کو اسلام کھلائے 'کیونکہ عورت کو اسلام نے ورت کی عفت و حیاء اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری بتلائی ہیں'عورت کو معاثی جمیلوں سے دور رکھا ہے۔ اس طرح اللہ کا تھم ہے:

﴿ وَقَرِّنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ (الأحزاب٣٣/٣٣)

"اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔"

اور الله تعالیٰ کا حکم چونکه فطری مقاصد اور شرعی حکمتوں پر مبنی ہے' اس کیے سے عام

ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں مرد حاکم و نگران ہے اور عورت اس کی محکوم اور فرماں بردار۔ علاوہ ازیں عورت کا دائرۂ عمل گھر کی چار دیواری ہے 'بیرونی معاملات نہیں۔

جب واقعہ یہ ہے تو عورت ملک کی سربراہ کس طرح بن سکتی ہے؟ یہ تو قرآن کریم کی نص صریح کے خلاف ہے اور احادیث رسول سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ عورت کی سربراہی ' تابی و بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ طاق کے فرمایا:

الّن یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلُوا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً الصحیح البخاری، المغازی، باب کتاب النبی ﷺ الی کسری وقیصر، ح: ٤٤٢٥ والفتن، باب: ١٨)

"وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے معاملات ایک عورت کے سپرد کر دیے۔"

صدیث ((لَنْ یُنْفِلِحَ قَوْمٌ ....)) اہل سُنَّت کے دو مسلمہ اصول کی روشنی میں: حضرت ابو بکرہ بٹائٹر سے مروی مذکورہ حدیث کہ ''وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنالیا۔''

بعض لوگ اسے رد کرنے کے لیے صحابی سول حضرت ابوبکرہ مٹائٹر تک کو مطعون کرنے کی اور بعض لوگ حضرت ابوبکرہ مٹائٹر کے بعد کے راویوں پر جرح کر کے صحیح بخاری کی عظمت و اہمیت گھٹانے کی مذموم سعی کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں اہل سنت کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہیں۔

اہل سنت کا ایک مسلمہ اصول ہے ہے کہ الصَّحَابَةُ کُلُهُمْ عَدُولٌ (تمام صحابہ عادل ہیں) جس کا مطلب ہے ہے کہ جس روایت کا سلمہ سند صحابی تک بالکل صحے ہو تو وہ روایت صحح ہو اور صحابی ہے اور صحابی کے بارے میں سرے سے کوئی تحقیق ہی نہیں کی جائے گی کیونکہ تمام صحابہ عادل ہیں 'یعنی حدیث رسول بیان کرنے میں کسی بھی صحابی سے کذب اور تلبیں کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ حضرت ابو بکرہ بڑا تھی کی کردار کشی کر رہے ہیں 'وہ اس مسلمہ اصول کے خلاف ہے جس کی کوئی ابھیت نہیں۔

ای طرح حدیث کے دو سرے راویوں پر جرح کر کے روایت کو مخدوش قرار دینے کا

مطلب صحیح بخاری کی اصحیت کو مجروح کرنا ہے 'حالانکہ صحیح بخاری کے بارے میں بھی امت مسلمہ کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کے بعد حدیث رسول کا صحیح ترین مجموعہ ہے اور اس کی کسی روایت کی تضعیف و تردید اس مسلمہ قاعدے کے منافی ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بجا طور پر فرمایا ہے:

«أَمَّا الصَّحِيحَانِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا فِيهِمَا مِنَ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوعِ صَحِيحٌ بِالقَطْعِ، وَأَنَّهُمَا مُتَوَاتِرَانِ إِلَى مُصَنِّفَيْهِمَا وَإِنَّهُ كُلُّ مَنْ يُهُوَّ أَمْرَهُمَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ مُتَبِعٌ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ » وَإِنَّهُ كُلُّ مَنْ يُهُوَّ أَمْرَهُمَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ مُتَبِعٌ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ » (حجة الله البالغة: ١٣٤/١ مطبعة منيه ، مصر)

"صحیح بخاری و صحیح مسلم کے بارے میں محدثین کا اس امریر انفاق ہے کہ ان کی تمام متصل اور مرفوع روایات قطعی طور پر صحیح ہیں، سے دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک متواتر ہیں اور ہروہ شخص جو ان دونوں کتابوں کی اجمیت گھٹاتا ہے 'وہ بدعتی اور مومنین کے راہتے کو چھوڑ کر کسی اور راشتے کا پیروکار ہے۔"

آئندہ صفحات میں ان ''دلائل'' کا پوسٹ مارٹم اور ان مغالطات و شبہات کا ازالہ ہے۔ جو عورت کی سربراہی کے جواز کے ضمن میں پیش کیے جاتے ہیں' واللّٰہ الموفق۔



### شبهات ومغالطات كاجائزه

# ن حديث ((لَنْ يُفلِحَ قَوْمٌ ....)) پر اعتراض؟

نی کریم ملی این کا فرمان ' جو صحیح بخاری میں دو مقام پر درج ہے۔ ((لَنْ يُفلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا الْمَوْهُمُ الْمُواَةُ) که "وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے این امور ایک عورت کے سپرو کر دیے۔" (صحیح بخاری ' المغازی ' باب کتاب النبی الی کسری و قیصر ' حدیث : سپرو کر دیے۔" (صاب الله الله کسری الله عادی ' المغازی ' باب کتاب النبی الی کسری و قیصر ' حدیث : سپرو کر دیے۔" (صحیح بخاری ' المغازی ' باب کتاب النبی الی کسری و قیصر ' حدیث :

یہ فرمان سنداً بالکل صحیح ہے' اس کی صحت میں اہل علم کے درمیان قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بجز اس شر ذمہ ولیلہ کے جو سرے سے جیت حدیث ہی کا قائل نہیں ہے۔ اس فرمان رسول سلی لیا کی بناء پر آج تک امت مسلمہ نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنانا لیند نہیں کیا۔ یمی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی چودہ صد سالہ تاریخ میں چاند بی بی ' رضیہ سلطانہ اور بھوپال کی حکمران چند بگات کے علاوہ مسلمان عورتوں کی حکمرانی کی مثالیس ناپید ہیں اور سے مثالیس اس لیے قابل نمونہ نہیں کہ ان کو حکمران بنانے میں عوام کاکوئی دخل نہیں تھا۔ یہ سب اسی ملوکانہ طرز عمل کے نتیج میں وارث تخت بی تھیں جس ملوکیت کو آج کل کے سارے ساسی دانشور رد کر چکے ہیں۔

لیکن روزنامہ "جنگ" کے ایک مستقل کالم نگار نے مذکورہ صحیح اور مسلمہ حدیث کو سے کمہ کر کہ "متعدد اہل علم مذکورہ حدیث کے راوی پر اساء الرجال کے فن کی روشنی میں وزنی اعتراضات پیش کر چکے ہیں۔" (روزنامہ "جنگ" لاہور۔ ص:۳ ۲۸ نومبر ۱۹۸۸ء)

ناقابل قبول قرار دینے کی کوشش کی ہے لیکن ہم نمایت ادب سے ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ موصوف ان متعدد اہل علم کی نشاندہی بھی فرما دیں' تو اچھا ہے۔ ورنہ ہمارے علم کی حد تک تو اہل سنت کے تمام اہل علم اس حدیث کو ہر لحاظ سے صحیح سیحتے

ہیں۔ ہم یمی جاننا چاہتے ہیں کہ جن اہل علم نے "وزنی اعتراضات" کیے ہیں۔ وہ کون ہیں؟
کس طبقے اور جماعت سے ان کا تعلق ہے؟ اس کی کوئی صراحت ان کے مضمون میں نہیں
ہے۔ اس لیے ہم ان کے اعتراضات کی حقیقت جاننے سے قاصر ہیں کہ کیا فی الواقع وہ
"وزنی" ہیں جیسا کہ دعویٰ کیا گیا ہے؟

#### 🕝 جنگ جمل میں حضرت عائشہ رہی تھا کے کردارے استدلال

دوسری دلیل اس حدیث کو رو کرنے کے لیے یہ پیش فرمائی گئی ہے کہ "چونکہ حضرت عائشہ بھتھانے ایک اشکر کی قیادت کی تھی (جنگ جمل میں) اور جو لوگ سیاسی لحاظ سے ان کے خلاف تھے' انہوں نے عورت کی سربراہی کے حوالے سے ذکورہ حدیث کا ذکر کیا۔ دوسرے لفظوں میں اہل علم کا ایک حلقہ اس حدیث کو اپنی سند کے اعتبار سے اسقام سے خالی نہیں سجھتا۔ "

یمال موصوف کی عبارت میں کچھ اہمام ہے۔ غالبا ان کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ حفرت عائشہ رقی تھا کے مخالف گروپ نے اس حدیث کے حوالے سے عورت کی سربراہی کو غلط قرار دینے کی کوشش کی جے دو سرے گروپ نے صبح نہیں سمجھا گویا ان کے نزدیک یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے اسقام سے خالی نہیں تھی۔ اگر یمی مفہوم ہے تو یہ یقیناً غلط دور واقعات کے خلاف ہے۔ اول تو حضرت عائشہ رقی تھا کے مخالف گروپ حضرت علی بڑا تھا کی طرف سے یہ حدیث پیش ہی نہیں کی گئ کی گلہ یہ روایت حضرت ابو بکرہ بڑا تھ سے مروی ہے جس کے شروع کے الفاظ یہ ہیں کہ "مجھے جنگ جمل کے موقعے پر اس حدیث کے ذریعے سے اللہ نے بڑا فائدہ پہنچایا۔"

وہ فائدہ میں تھا کہ حضرت ابوبکرہ بناٹھ خونِ عثان کے مطالبہ قصاص میں حضرت عائشہ بڑا تھا کہ ہمنوا تھے جس کا قدرتی متیجہ یہ تھا کہ ان کو حضرت عائشہ بڑا تھا کی معیت میں سیاس سرگرمیوں میں حصہ لینا پڑتا کیکن حدیث وہاں زیر بحث نہیں آئی نہ مخالف گروپ نے دو سرے گروپ کی قوت کو توڑنے کے لیے اس کا حوالہ دیا 'بلکہ ازخود حضرت ابوبکرہ بناٹھ

نے جو حضرت عائشہ بھاؤا ہی کے گروپ کے آدمی تھے اپنے طور پر حدیث کا جو اقتضاء تھا' اس پر عمل کیا۔ اس لیے اس وعوے میں کوئی حقیقت نہیں کہ اہل علم کے ایک صلقے نے اس حدیث کو اسقام سے خالی نہیں سمجھا۔

بعض لوگ اس مقام پر یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ بھ کا جنگ جمل میں حصہ لینے سے بھی تو عور توں کے لیے سامی سرگر میوں میں حصہ لینے کا جواز نکاتا ہے 'لیکن ایسے تمام حضرات کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ حضرت عائشہ بھی کا ساری عمراپنے اس اقدام پر نادم رہی ہیں' بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے کرتے سورۂ احزاب کی اس آیت ﴿ وَقَرْنَ فِیْ لِیُوْتِکُنَّ ﴾ "عور تیں گھروں کے اندر عک کر رہیں" پر پہنچیں تو زار وقطار روتیں' کہ مجھ سے جنگ جمل کے موقعے پر اس آیت کی خلاف ورزی ہوگئی تھی۔

دوسری بات سے ہے کہ حضرت عائشہ رفی تفاکا یہ اقدام ایک ہنگامی نوعیت کا اور ایک عمدود قتم کا تھا اور وہ حضرت علی بناٹی کے مقابلے میں خلافت کی امیدوار بھی نہیں تھی۔ اس لیے ایک تو عام نارمل حالات کے لیے اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔ دوسرے 'عورت کی سربراہی کا مسئلہ اس سے کشید کرنے کا جواز بھی نہیں۔

تیسری بات سے ہے کہ صحابہ کرام میں این خود بھی ندکورہ حدیث کی بنیاد پر حضرت عاکشہ میں کا ساتھ دینے سے تأمل کیا ہے جیسا کہ حضرت ابو بکرہ بناتی کی صراحت گزر چکی ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت عائشہ رہی ہی نے ان سے تعاون کی درخواست کی اور روایت میں ہے کہ جب حضرت عائشہ رہی ہی ہت عظیم ہے۔ لیکن کی تو انہوں نے جواب دیا۔ "آپ بلاشبہ مال ہیں "آپ کا حق بھی ہت عظیم ہے۔ لیکن (میں آپ کا ساتھ دینے ہے اس لیے معذور ہوں کہ) میں نے رسول اللہ ساتھ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دیے۔" (فتح الباری: ۵۲/۱۳)

چوتھی بات میہ ہے کہ قرآن و حدیث کے واضح اور غیر مہم احکامات و نصوص کے مقابلے میں کسی کا قول یا عمل حجت نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی شخصیت کے قول و عمل

ے استدلال صحیح نہیں۔ مذکورہ کالم نگار ذرا اپنے علقے کے علماء سے مسئلہ رضاعت کمیر میں حضرت عائشہ بڑی تھا کا مسلک پوچھ لیں اور پھر بتلائیں کہ کیا وہ اس کو جمہور علماء کے مسلک کے مقابلے میں ماننے کے لیے تیار ہیں؟

#### 🕝 والیه سباملکه بلقیس کے قرآن کریم میں ذکر سے استدلال

قرآن کریم میں ملکہ مبلقیس کے ذکر سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ قرآن نے ملکہ بلقیس کی حکمرانی کے تذکرے میں کوئی اشارہ نہیں دیا جس سے اس ملکہ کے کردار کے بارے میں نکیرکا رنگ جھلگتا ہو۔ اس لیے اس واقعے سے بھی عورت کی حکمرانی کا جواز بلکہ تائید و تحسین کا پہلو نکلتا ہے۔

لین ہم عرض کریں گے کہ قرآن کریم میں کئی واقعات و قصص تاریخی طور پر اس انداز سے بیان کیے گیے ہیں کہ ان پر کسی قتم کی کئیر نہیں کی گئی ہے۔ کیونکہ وہاں مقصود صرف بیان واقعہ ہے اس کی تحسین یا تردید نہیں ہے 'اس لیے قرآن و حدیث کے واضح نصوص کے مقابلے میں اس قتم کے واقعات سے آگر استدلال اپنے اندر جواز کا کوئی پہلو رکھتا ہے تو پھر تو اور بھی بہت پھھ ماننا پڑے گا۔ ہم یہاں اپنے نقطہ نظری توضیح میں موصوف کی توجہ صرف ایک اور واقع کی طرف مبذول کرائیں گے اور وہ ہے حضرت پوسف ملتے کا واقعہ۔ اس واقع میں دیکھیے کہ عزیز مصر (زلیخا کے فاوند) نے اپنی یوی کے مکر کو (جو اس نے حضرت پوسف ملتے ہے کہ عزیز مصر (زلیخا کے فاوند) کے اپنی یوی کے کمر کو (جو اس نے حضرت پوسف ملتے ہے کے بارے میں اس رائے کا اظہار کیا۔ ﴿ إِنَّهُ مِنْ کَیْدِکُنَّ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ ﴾ (بوسف کے بارے میں اس رائے کا اظہار کیا۔ ﴿ إِنَّهُ مِنْ کَیْدِکُنَّ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ ﴾ (بوسف شیر کی مار ہوتی ہیں بڑی مکار ہیں۔ قرآن کریم نے بغیر کسی ادنی نگیر کے عزیز مصر کا مطلب سے ہے کہ عور تیں بڑی مکار ہیں۔ قرآن کریم نے بغیر کسی ادنی نگیر کے عزیز مصر کا ہی مقولہ نقل کیا ہے 'کیا حقائی صاحب کے استدلال کی رو سے یہاں سے کہنا صحیح ہو گا کہ عور تیں بڑی مکار ہوتی ہیں 'کیونکہ قرآن کریم نی نگیر کے بیہ قول نقل کیا گیا ہے؟

اور آگے چلیے جب زلیخا کا بیہ واقعہ مصر کی عور توں میں مشہور ہوا تو اس نے زنانِ مصر کو

جمع کر کے حضرت یوسف ملت کے حسن و جمال کا مشاہدہ کروایا اور عورتیں فی الواقع حضرت یوسف کے حسن و جمال میں اتنی وارفتہ ہوئیں کہ انہیں اپنا ہوش و حواس بھی نہ رہا اور چھریاں اپنے ہاتھوں پر پھیرلیں۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کو بھی بغیر کسی تکیر کے نقل کیا ہے۔ کیا اس سے یہ استدلال صحیح ہو گاکہ اس طریقے سے عورتوں کو مردوں کے حسن و جمال کے مشاہدے کی اجازت ہے۔ کیوں کہ قرآن نے امرأة عزیز اور زنائی مصرکا یہ واقعہ بغیر کسی نکیر کے نقل کیا ہے؟

اور آگے چلے کہ زلیخانے زنان مصرے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس کی بارگاہ حسن میں میں نقد دل ہار بیٹی ہوں۔ کیا اب بھی تم مجھے ملامت کروگی؟ قرآن نے بغیر کسی تکیر کے یہ قول بھی نقل کیا ہے۔ کیا اس سے یہ استدلال کرنا جائز ہو گا کہ اگر کوئی منکوحہ عورت کسی حسین مرد کے عشق کے جال میں پھنس جائے ' تو اس کے لیے اپنے اس فعل ناروا کے جواز و اثبات کے لیے اس کے حسن و جمال کا چرچا اور دیدار یار کا اہتمام کرنا صحیح ہے ' تاکہ اس کی مجبوری کو جان کر اسے معذور گردانا جائے۔

ذرا سوچے! اس قتم کے سطی استدلالات سے قرآن کریم کے محکم نصوص کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے کہ قرآن کریم نے ملکہ سباکا ذکر اس انداز سے کیا سکتا ہے؟ پھر یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے کہ قرآن کریم نے ملکہ سباکا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ جس سے اس کی تحسین اور دانش مندی کا اظہار ہوتا ہے اس واقعے کا آغاز ہی بدید کی زبانی اس تعجب انگیز خبر سے کیا گیا کہ:

''ایک عورت وہاں حکمران ہے جسے ہر چیز عطاکی گئی ہے اور اس کے لیے بڑا تخت ہے' وہ عورت اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتی ہے اور شیطان نے ان کے عملوں کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے اور اس نے ان کو راہ راست سے روک دیا ہے۔ پس وہ راہ یاب نہیں ہوتے۔" (النمل: ۲۳/۲۷)

کیا اس صراحت سے یہ واضح نہیں ہے کہ ایک عورت کو حکمرانی کرتے ہوئے دیکھ کر ایک جانور تک نے حیرت و تعجب کا اظہار کیا اور اس طرح اس کی سورج پرسی کو نشانہ ر تقید بنایا اور پھراسے راہ راست سے بھٹکا ہوا اور شیطان کے دام فریب میں پھنسا ہوا قرار دیا ہے' لیکن حقانی صاحب فرما رہے ہیں کہ "قرآن نے ملکہ بلقیس کی حکمرانی کے بورے تذکرے میں کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا جس سے اس ملکہ کے کردار کے بارے میں تکیر کا رنگ جھلکتا ہو۔"

پھر قرآن کریم میں بیان کردہ ہیہ پہلو کہ جب حضرت سلیمان ملتی نے اس کو یہ لکھا کہ "ممیرے خلاف سرکشی کا راستہ اختیار مت کرو اور فرمانبردار بن کر میری خدمت میں حاضر ہو جاؤ!" (النمل ۳۱/۲۷)

تو ملکہ سبانے گھٹے ٹیک دھے اور کوئی مزاحت و مقاومت نہیں گی۔ کیا یہ عورت کی حکمرانی کی کمزوری کی نشاندہی نہیں کرتا؟ اگر بادشاہ کوئی مرد ہوتا' تو کیا وہ اتنی آسانی سے بغیر کسی مزاحمت کے گھٹے ٹیکنے کے لیے تیار ہو جاتا؟

اور سب سے بڑھ کر قرآن ملکہ سباکے مشرکہ اور کافرہ ہونے کی صراحت کرتا ہے۔ کیا اب اہل اسلام اتنے ہی بے بطاعت ہو گئے ہیں کہ ایک کافرہ و مشرکہ عورت کا کردار و عمل ہی ان کے لیے قابل تقلید نمونہ رہ گیا ہے؟ اس مقام پر تو افلاس علم پر ماتم کرنے کے ساتھ ساتھ' نگاہ کی نامسلمانی سے بھی فریاد کرنے کو جی چاہتا ہے۔

بسرحال ملکہ سبا کے قرآن کریم میں ذکر کرنے سے عورت کی سربراہی کا جواز ایسا ہی ہے جیسے کوئی قصہ یوسف کے ضمن میں بیان کردہ مذکورہ باتوں کو سند جواز عطا فرما دے۔ع ایس کار از تو آید و مرداں چنیں کنند

## 🕝 قرآن کریم سے ملوکیت کاجواز ہی نہیں' استحسان ثابت ہے

علاوہ ازیں اس تجدد پند طبقے کا قرآن کریم سے تعلق و شغف کا حال تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں "ملوکیت "کاجس انداز سے ذکر آیا ہے اس سے یقیناً ملوکیت (بادشاہی نظام) کاجواز ہی نہیں نکلتا تحسین و تائید کارنگ صاف جھلکتا ہے 'لیکن یہ طبقہ ملوکیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالی نے بنوا سرائیل پرجو احسانات کیے اور جن انعامات سے ان کو نوازا قرآن کریم میں ان کے ضمن میں جمال اور نعمتیں گوائی ہیں' ایک نعمت یہ بھی بیان کی ہے کہ

تمهارے اندرانبیاء پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں ملوک (بادشاہ) بھی بنایا۔

﴿ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ ٱلْبِياآةَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا ﴾ (المائدة ٥٠٠٠)

''الله کی وہ نعمتیں یاد کرو جو تم پر ہو کئیں' جب کہ اس (اللہ) نے تمہارے اندر انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔''

حضرت طالوت کی بادشاہت کی تحسین ہی نہیں ملتی' بلکہ قرآن سے یہاں تک معلوم ہو تا ہے کہ بطور بادشاہ ان کا انتخاب بھی اللّٰہ تیارک و تعالیٰ ہی نے فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ أَصَطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِ ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسَدِّ وَٱللَّهُ لِيَا اللَّهُ اللَّهُ لَيْ الْمِلْمَةُ وَٱللَّهُ لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

"الله تعالی نے طالوت کو تمہارے اوپر (بادشاہی کرنے کے لیے) پند فرمایا ہے اور اس کو علم و جسم میں فراخی عطا فرمائی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہی نصیب فرماتا ہے۔"

بلکہ آیت کے آغاز میں فرمایا:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ (البقرة ٢٤٧/٢٤)

"الله تعالی نے طالوت کو تمهارے اوپر (بادشاہی کرنے کے لیے) پسند فرمایا ہے۔"

حضرت سلیمان علائل کو بھی اللہ تعالی نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت سے بھی سرفراز فرایا تھا اور بھران کی حسب خواہش یہ بادشاہت بھی ایسی زبردست اور بے مثال تھی کہ قیامت تک ایسی بادشاہت کسی کو نصیب نہیں ہوگی 'کیونکہ حضرت سلیمان علائل نے دعار فرمائی تھی۔ ﴿ رَبِّ اغْفِرْلَی وَ هَبْ لِیٰ مُلْکًا لاَ یَنْبَغِیْ لاِ حَدِ مِنْ بَعْدِیْ ﴾ (سورہ ص ۲۵/۳۸) جے اللہ تبارک و تعالی نے شرف قبولیت سے نوازا اب ایسا جلیل القدر بادشاہ کہ جس کی حکمرانی جن و انس کے علاوہ و حوش و طیور اور ہوا پر بھی ہو' قیامت تک نہیں ہوگا۔

کیا نبیوں تک کو بادشاہی دے کر اللہ تعالی نے یہ واضح نہیں فرمادیا ہے کہ بادشاہی نظام فی نفسہ مذموم نہیں ہے' بلکہ محود و مستحن ہے جس چیز کو اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے پیند فرمایا ہو' اس کے استحسان و جواز میں شک کرنا بھی ایمان کے منافی ہے۔ اس کے برعکس جمہوریت کی بابت قرآن کریم سے واضح ہوتا ہے کہ یہ نظام اللہ تعالی کو پند نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اکثریت بھیشہ کیونکہ اللہ تعالی نے اکثریت بھیشہ گراہوں ہی کی ہوتی ہے۔ بنابریں اکثریت کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے پیمبر ساتھ ہے سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَإِن تُطِعْ آَكَثَرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (الأنعام ١١٦/٦)

"اے پیمبر! اگر تو اہل زمین کی اکثریت کے پیچھے چلے گا تو وہ تجھ کو بھی اللہ کے رائے ہے مشکا دے گی۔"

اور "جمهوریت" نام ہی عوام کی اکثریت کا ہے تو قرآن کریم کی رو سے "جمهوریت" کیونکر ایک صیح نظام حکومت ہو سکتا ہے؟

## 🙆 قرآن کریم میں عورت کی سربراہی کے عدم جواز کے دلا کل

آخر میں مذکورہ کالم نگار نے کہا ہے کہ ''قرآن ہی سے دو سرے بہت سے دلا کل بھی دیے جاتے ہیں جو عورت کی سربراہی کے بارے میں بائے جانے والے شکوک کی سنگینی کم کرتے ہیں یا انہیں بالکل رفع کر دیتے ہیں۔''

مگرافسوس ہے کہ موصوف نے وہ دلائل ذکر نہیں فرمائے کاش وہ ان کی صراحت بھی فرما ویت کی کر افسوس ہے کہ موصوف نے وہ دلائل ذکر نہیں فرما ویت کی سربراہی کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن ہی نے امهات المومنین ٹٹاٹٹ کو ہدایات دیتے ہوئے ایک ہدایت یہ دی ہے کہ "دوہ گھروں میں ٹک کر رہیں" ظاہر بات ہے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے جہانبانی کے فرائض ادا نہیں کیے جاسکتے۔ جس کاصاف مطلب یہ ہے کہ سربراہی و قیادت کی ذمے داریوں نے عورت کو اس کی فطری صلاحیتوں' صنفی مجبوریوں اور مقصد تخلیق کے اعتبار سے مشتی رکھا گیا ہے اور اس میں قطعا عورت کی اہانت نہیں ہے۔ جیسا کہ باور کرایا جاتا ہے' بلکہ مردو

عورت کی الگ الگ صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کا دائرہ کاربھی الگ الگ اور ایک دوسرے سے مختلف رکھا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں فرمایا گیا ہے:

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلِيمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمُ ﴾ (النساء٤/٤٢)

"مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ بسبب اس کے جو فضیلت دی اللہ نے بعض کو بعض پر اور بسبب اس کے جو مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔"

قوام کے معنی حاکم ' نگران وغیرہ کے ہیں اور اس کی جو دو وجیس آگے بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو مرد کو عورت کے مقابلے میں جسمانی قوت و توانائی زیادہ عطاکی گئی ہے اور دو سرے ' مرد عورت کے نان و نفقہ کا ذمے دار اور کفیل ہے ' بید دونوں وجہیں قوام کے اس مفہوم کو واضح کر دیتی ہیں اور ان کی موجودگی میں اس کا کوئی دو سرا مفہوم نہیں لیا جا سکتا۔ جب قرآن کریم کی رو سے عورت گھر کی نمایت مخضر اور محدود زندگی میں مرد کے مقابلے میں سربراہ نہیں بن سکتی تو اس قرآن کریم کی رو سے ایک ملک کی سربراہ کیے بن سمتی ہے؟

### ﴿ فارس كى حكمران عورت كانام بوران دخت بنت كسرى ہے

بعض لوگ حدیث بخاری کی صحت میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ فارس کی جس عورت کی بابت کما گیاہے' میں غلط ہے۔ فارس (ایران) میں تو سرے سے نبی ماڑیا کے دور میں کوئی عورت حکمران ہی نہیں بنی ہے۔

کیکن میہ دعویٰ میسر غیر صحیح ہے۔اور تاریخ سے ثابت ہے کہ بہ عهد نبوی فارس میں عورت حکمران بنی ہے۔ چنانچہ تاریخ طبری میں اس کا نام بوران بنت کسریٰ پرویز بن ہرمز بتلایا گیا ہے۔ (تاریخ طبری' عربی: ۲۳۱/۲ طبع دارالمعارف مصر)

حافظ ابن حجر رطیقیا نے بھی فتح الباری (۱۲۸/۸ و ۵۹/۱۳) میں بوران نام ہی بتلایا ہے۔ تاہم اسے بنت شیرویہ بن کسریٰ بن پرویز لکھا ہے۔ جب کہ طبری نے اسے بنت کسریٰ بتلایا ہے اور یمی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بوران شیرویہ کی اڑکی نہیں' بہن بنتی ہے۔ فارسی اور اردو تاریخ دان کسریٰ کا نام بالعموم خسرو پرویز لکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ بوران کو خسرو پرویز کی دختر لکھتے ہیں۔ چنانچہ مجلس ترقی ادب لاہور کے زیر اہتمام مطبوعہ تاریخ ایران میں اس حکمران عورت کا ذکر بایں الفاظ مرقوم ہے:

"اس کے بعد خسرو پرویز کی بیٹی بوران دخت تخت نشین ہوئی۔ نخابی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کیا ، نوابی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کیا کو بوران دخت کے تخت نشین ہونے کی خبر ملی تو فرمایا "وہ قوم جو ایک عورت کو حکومت کی عنان سونیتی ہے "وہ کبھی آسائش نہیں دیکھ سکی" وہ چھ ماہ ہی حکومت کر پائی تھی کہ بیار ہوگئی اور بیاری سے جانبرنہ ہو سکی۔" (تاریخ ایران مؤلفہ پروفیسر مقبول بیگ بدختانی: جلد ا/۵۲۵) طبع ۱۹۲۷)

علاوہ ازیں اس تاریخ ایران میں اسے ۱۳۰ عیسوی کے بعد کا واقعہ قرار دیا گیا ہے 'جب کہ نبی طالع کی بعثت ۱۱۰ عیسوی میں ہوئی ہے۔ خلعت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ کے تیرہ سال کے میں گزرے اور اس کے بعد ہجرت فرمائی 'اس اعتبار سے یہ واقعہ فارس 'جس میں عورت کو حکرانی ملی 'گویا کے ہجری کے بعد رونما ہوا ہے 'کیونکہ ہجرت کا ساتواں سال ۱۳۰۰ عیسوی میں پڑتا ہے۔ اس کی تائید اسلامی مصنفین کی صراحتوں سے بھی ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ عورت کی حکرانی کا یہ واقعہ اس بددعار کے بعد رونما ہوا ہے جس ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ عورت کی حکرانی کا یہ واقعہ اس بددعار کے بعد رونما ہوا ہے جب کسری نے رسول اللہ سالی کے اس کی حکرت بھی اس کے حق میں بددعا فرمائی کہ اس کی حکومت بھی اس کے لیے اس کو لکھا تھا 'تو آپ نے اس کے حق میں بددعا فرمائی کہ اس کی حکومت بھی اس کے طرح یارہ یارہ ہو جائے۔

«فَدَعَا عَلَيهِمُ النَبِيُّ ﷺ أَنْ يُتُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقِ»(صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب دعوة اليهود والنصارى، وعلى ما يقاتلون عليه . . . الخ، ح: ٢٩٣٩)

اس ارسال دعوت و مکتوب کے بارے میں حافظ ابن حجر رہائٹیے نے لکھا ہے کہ یہ کے ہجری کے اوا کل کا واقعہ ہے اور امام ابن سعد رہائٹیے نے بھی اس سن کو جزم کے ساتھ تشکیم کیا ہے۔

(فتح البارى: ١٢٧/٨)

اس کے فوراً بعد ہی کسریٰ (خسرو پرویز' شاہ فارس) کو اس کے اپنے بیٹے شیرویہ نے قل کر دیا۔ یہ شیرویہ قباد دوم کے نام سے تخت طاؤس پر فروکش ہوا۔ اس ظالم نے صرف اپ باپ ہی کو نہیں مارا' بلکہ اپنے سولہ بھائیوں کو بھی اس اندیشے کے پیش نظر موت کے گھاٹ آثار دیا کہ مبادا کوئی اس کی حکومت چھینے کے لیے کھڑا ہو جائے۔

بالآخر چھ مینے کے بعد ایک وبائی مرض (بلیگ) کا شکار ہو کر اپنے باپ اور بھائیوں کا بھ قاتی حکمران بھی لقمہ اجل بن گیا۔ جس کے بعد اس کی بمن بوران دخت بنت کسرئی تخت فارس کی وارث اور ملک فارس کی حکمران بنی 'جس کی خبر جب رسول اللہ ساتھیا کو کینچی تو آپ نے زیر بحث ذکورہ فرمان ارشاد فرمایا 'جس کی صدافت بھی چند سالوں ہی میں دنیا نے دکھے لی کہ فارس سے یہ مجوسی حکومت ہی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ وہاں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔

## 🔾 مولانا مودودی مرحوم کے سیاسی موقف سے استدلال

بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ اگر عورت کی سربراہی کی گنجائش اسلام میں نہ ہوتی تو ایوب خان کے دور کے صدارتی انتخاب میں علماء فاطمہ جناح کی حمایت نہ کرتے۔ جب کہ واقعہ بیہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب اور بہت سے علماء نے اس وقت ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی۔

بلاشبہ اس وقت بعض علاء نے ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی، جن میں بالخصوص مولانا مودودی مرحوم سرفہرست ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ ان حضرات نے فاطمہ جناح کی حمایت یہ سیجھتے ہوئے نہیں کی تھی کہ عورت کا سربراہ حکومت بننا اسلام میں جائز ہے، بلکہ انہوں نے اسلام کے اصول (کہ مرد وعورت کا دائرۂ کار ان کی فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے) کو تسلیم کرتے ہوئے ایک اضطرار کے طور پر حمایت کی تھی۔ جیسا کہ ان کے بیانات، تقاریر اور مضامین وغیرہ اور اس دور کے مخصوص پس منظرسے واضح ہے۔ علاوہ ازیں مولانا مودودی مرحوم کی تو ایک مفصل

کتاب "پرده" اس موضوع پر موجود ہے جس میں انہوں نے پوری تفصیل اور کمل دلاکل سے اسلام کے نقطہ نظری وضاحت کی ہے اور اپنی تفییر "تفییم القرآن" میں بھی متعدد جگہ مغربی نظریہ مساوات مرد و زن کی بھرپور تردید کی ہے۔ اس لیے ان کے ایک عارضی وقتی اور سیاسی موقف کو 'جو ان کے خیال میں ایک اضطراری اقدام تھا' بنیاد بناکر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے نزدیک عورت سربراہ حکومت ہو سکتی ہے یا چو نکہ انہوں نے ایک عورت کی حمایت کی تھی تو گویا ہے اس بات کی سند ہے کہ اسلام میں عورت کے سربراہ ہونے کی اجازت موجود ہے۔

ایسادعوی خود مولانا مودودی مرحوم پر بھی ظلم ہے اور اسلام پر بھی ظلم ہے 'کیوں کہ سے واقعات کے سراسر خلاف ہے۔ رہ گیا مسئلہ ان کے اضطرار کے طور پر حمایت کرنے کا 'کہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کے بارے میں اب سکوت زیادہ بہتر ہے 'کیونکہ اب ان کا معالمہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے۔ اگر ان کی دینی بصیرت' ملی درد اور سیاسی فہم نے اسے معالمہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے۔ اگر ان کی دینی بصیرت' ملی درد اور سیاسی فہم نے اسے "اضطرار" سمجھنے میں ٹھوکر نہیں کھائی' تو یقینا عنداللہ وہ مجرم نہیں ہوں گے' بلکہ امید ہے کہ وہ دگنے اجر کے مستحق ہوں گے اور اگر ان سے اس موقعے پر اجتمادی غلطی ہوئی ہے' بہتی وہ ایک اجر کے مستحق بسرطال قرار پائیں گے اور اگر اسے ایک اجتمادی امر نہ سمجھا جائے' بلکہ ان کے موقف کو "سیاسی مصلحت" باور کیا جائے' پھر تو مسئلہ بالکل ہی واضح ہو جائا ہے' کیونکہ سیاسی مصلحت کے طور پر بھی بعض کام انہوں نے غلط کیے ہیں جس سے جائا ہے' کیونکہ سیاسی مصلحت کے طور پر بھی بعض کام انہوں نے غلط کیے ہیں جس سے خات نہیں ہو سکتا' مثلاً "عید میلاد" کے جلوس کے مولانا مودودی مرحوم قائل ان کا جواز ثابت نہیں ہو سکتا' مثلاً "عید میلاد" کے جلوس کے مولانا مودودی مرحوم قائل نہیں شے اور اسے صریحا غلط اور ناجائز ہی سمجھتے تھے۔ (ملاحظہ ہو' روداد جماعت اسلای' پنجم' نہیں ضعے دون ۱۹۸۲ء)

لیکن ۱۹۷۰ء کے انتخابات کے موقع پر 'جب ان کو ''شوکت اسلام ''کا جلوس نکالنے کی ضرورت پیش آئی تھی' تو اس وقت انہوں نے ایک سوال کے جواب میں جلوس میلاد کا جواز بھی اس اندیشے کے پیش نظر تسلیم کر لیا تھا کہ اس موقعے پر اگر میں نے جلوس میلاد کے عدم جواز کا فتو کی دے دیا تو اس کا اثر کہیں ''شوکت اسلام'' کے جلوس پر نہ پڑ جائے۔

(ملاحظه ہو اخبار روزنامہ ''ندائے ملت'' لاہور' ۱۸مئی ۱۹۷۰)

خیال رہے شوکت اسلام کے جلوس کی تاریخ اس مئی ۱۹۷۰ء تھی جب کہ اس سال ''یوم میلاد'' ۱۹ ایرمل کویژا تھا۔

ایک اور عبرت آموز اور دلچسپ لطیفه: به لطیفه بھی برا دلچسپ اور عبرت آموز ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی کے اعلان کردہ جلوس "شوکت اسلام" کو ناکام بنانے کے لیے دیو بندی علماء کے ترجمان اخبارات (خدام الدین الهور وغیرہ) نے جلوس میلاد کی حمایت و تائيد فرمائي اور لوگوں كويە باور كرايا كه اصل جلوس تو "ميلاد" كاہے جس ميں شريك مونا چاہے یہ "شوکت اسلام" کا جلوس کیا ہے؟ در آل حالیکہ علائے دیو بند خود بھی "جلوس میلاد" کے قائل نہیں ہیں۔

اس سے بہرحال میہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض علماء سیاسی مصلحت کا شکار ہو کر شریعت کے تقاضوں کو بھی بعض دفعہ نمایت بے دردی سے پامال کر دیتے ہیں۔ اس کیے اس قتم کے اقدامات زلات اور لغزشیں ہیں جن سے استدلال نہیں کیا جا سکتا' کیونکہ شریعت تو نام ہے قرآن و حدیث کا علماء کے قول و عمل کا نام شریعت نہیں ہے۔ ان کے قول و عمل کو بھی شریعت کی روشنی ہی میں دیکھا جائے گا' جو اس کے مطابق ہو گا' وہ ٹھیک ہے۔ جس میں شریعت سے انحراف ہو گا'وہ مردود ہے۔

بسرحال جن علاء نے ابوب خان کے دور میں فاطمہ جناح کی حمایت کی ہے' اس کے مختلف اسباب ہیں 'جن کی وجہ سے ان کے طرز عمل سے اسلام کامسلمہ اصول باطل قرار نهيس ياسكتا-

ایک باخبر صحافی کی طرف سے توضیح مزید: فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار نامزد کرتے وقت سایسی استبداد کی جو صورت تھی اور فاطمہ جناح کے جو وجوہ انتخاب تھے اس کی ضروری تفصیل ایک باخبر صحافی جناب محمد صلاح الدین صاحب مدیر "تکبیر" کراچی کے حسب ذمل اقتباس میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے 'وہ لکھتے ہیں۔

"اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ایوب خان کی آ مریت سے نجات پانے کی کوئی مناسب صورت

تلاش کی جارہی تھی پہلے اعظم خان کا انتخاب کیا گیا۔ لیکن اس کی بھنک پڑتے ہی خصوصی پیغامبر مولوی فرید احمد کو لاہو رائیر پورٹ پر گر فقار کر لیا گیااور اعظم خال بھی گر فت میں لے لیے گئے۔ چودھری مجمد علی' نواب زادہ نصراللہ خان اور دیگر حضرات نے مادر ملت کی شخصیت میں ایوب خان کا تو ڈ تلاش کیا۔ ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہ تھا۔ مولانا مودودی اس وقت جیل میں تھے' فتوے کے لیے پہلے مولانا مفتی مجمد شفیع سے رجوع کیا گیا۔ ان پر دباؤ بردھا تو دو سطر کا فتوی جاری کر دیا کہ "دو برائیوں میں سے کم تر برائی کا انتخاب کر لیا جائے۔ "

الیوب خال اپنی پرویز نوازی 'رویت ہلال اور عائلی قوانین کی وجہ سے دینی حلقوں میں خاصے ناپندیدہ قرار پاچکے تھے 'مادر ملت صرف عورت نہیں تھیں 'قائداعظم محمہ علی جناح کی بہن تھیں ' بن تھیں ' من رسیدہ تھیں ' متنازعہ نہ تھیں ' ان کے کردار پر کسی حرف گیری کی گنجائش نہ تھی ' ان کی ذات سے کوئی اسکینڈل وابستہ نہ تھا' ان سے قوم کی گہری عقیدت تھی۔

مولانا مودودی کی رہائی سے قبل ہی وہ رائے عامہ کی ترجمان بن چک تھیں 'مولانا نے رہائی پاتے ہی ان کے حق میں رائے دی۔۔ وہ عمر کے اس جھے میں تھیں جہال شریعت پردے وغیرہ کی پابندیوں کو خود ہی نرم کر دیتی ہے۔ جہال وہ قباحتیں باقی نہیں رہتیں جن کے پیش نظر ٹک کر گھر بیٹھنے اور پردے کے حدود قائم رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سب کے باوجود مولانا مودودی کی رائے سے اختلاف کیا گیا۔ ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے اختلاف کیا گیا۔ ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے اختلاف کیا گیا۔ ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے اختلاف کیا گیا۔۔۔ یہ ایسی رائے نہیں تھی جے علائے کرام اور عام مسلمان آسانی سے ہفتم کر لیتے۔ خود مولانا کے فیصلے میں خصوص تھا'عموم نہیں۔

اس معاملے کا دوسرا اور زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ مادرِ ملت سربراہ حکومت بنے کی امیدوار نہیں تھیں۔ انہوں نے نداکرات کرنے والے لوگوں سے صاف کمہ دیا تھا کہ میں تحریک کی قیادت کر علق ہوں' ملک کی صدارت مجھے منظور نہیں۔ انہیں جب بتایا گیا کہ موجودہ نظام میں امیدواری صدارت کے بغیر کوئی تحریک نہیں چل سکتی' تو انہوں نے عبوری مدت کا سوال اٹھایا اور پوچھا کہ میری جگہ اصل صدر لانے میں تمہیں کتنا عرصہ لگے

گا' تو جواب دیا گیا که تقریباً ایک سال۔ گرانهوں نے اس ''طومل عرصے ''کو مسترد کر دیا اور صرف تین ماہ کے اندر اندر نیا صدر منتخب کرنے کی مہلت دی۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو وہاں حصول حکومت کا محرک ہی موجود نہیں تھا۔ وہ کسی خواہش اقتدار کے بغیر محض آمریت سے نجات دلانے کے لیے میدان میں نکلنے پر آمادہ ہوئی تھیں۔ اب ان کی عمر' مخصوص حالات' محدود اور متعین مقصد' حصول اقتدار کے محرک کی عدم موجودگی اور صفات کردار سب کو ذہن میں رکھا جائے تو اس مثال سے عورت کی حکمرانی کاعام جواز نکال لینے کا کوئی قریبنه نهیں بنما' اس کا کہیں اور اطلاق ہو گا تو عمر' صفاتِ کردار اور مخصوص و محدود مقصد سب ہی کو پیش نظر رکھا جائے گا محض ہم جنس ہونا کافی نہیں ہو گا۔ کہا جا سکتا ہے کہ اب بھی تو آمریت سے نجات یانے کے لیے ایک طاقتور حریف کی ضرورت تھی' جواباً عرض ہے کہ وہ "آمر" تو جنگ اقتدار سے قبل ہی اللہ کو پیارا ہو گیا' اب اس کے مقابل آنے کی کیا ضرورت؟ دوسرے مادر ملت کی طرح خواہش اقتدار ترک سیجیے ، قوم کی قیادت کا حق ادا ہو گیا۔ جمہوریت کی منزل سر ہو گئی۔ اب اینامتبادل آگے لائے۔ یمال کوئی ایسی ہنگامی یا اضطراری صورت حال نہیں کہ عورت کی سربراہی کے بغیر ملک و ملت کا کام ہی نہ چل سکے . '' (ہفت روزہ '' تکبیر'' کراچی' ص:۱۲-۱۳'۵۱ دسمبر ۱۹۸۸ء)

### 🔬 مولانا اشرف علی تھانوی رہائتیہ کا فتوی اور اس پر تبصرہ

عورت کی سربراہی کے مسئلے میں مولانا اشرف علی تھانوی کی رائے سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نقطہ نظر بھی واضح کر دیا جائے۔ مولانا تھانوی مرحوم نے حکومت کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں۔

پہلی قسم: وہ جو تام بھی ہو اور عام بھی۔ تام سے مرادیہ ہے کہ حاکم بانفرادہ خود مختار ہو' لینی اس کی حکومت شخصی ہو اور اس کے حکم میں کسی حاکم اعلیٰ کی منظوری کی ضرورت نہ ہو۔ گو اس کا حاکم ہونا اس پر موقوف ہو۔ اور عام بیر کہ اس کی محکوم کوئی محدود قلیل جماعت نہ ہو' مثلاً کسی عورت کی سلطنت یا ریاست بطرز ندکور شخصی ہو۔ دوسوی قسم : وه جو تام بو مگر عام نه بو جیسے کوئی عورت کسی مخضر جماعت کی نتظم بلاشرکت بو۔

تیسوی قسم: وہ جو عام ہو مگر تام نہ ہو۔ جیسے کسی عورت کی سلطنت جمہوری ہو کہ اس میں والی صوری در حقیقت والی نہیں ہے۔ بلکہ ایک رکن مشورہ ہے اور مشیروں کا مجموعہ والی حقیقی ہے۔

مولانا تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں مراد پہلی فتم یعنی شخصی حکومت ہے جس میں سربراہ حکومت کو مکمل اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ بخلاف فتم نانی و نالث کے کہ وہاں حاکمیت کامل نہیں ہے بلکہ وہ مشورۂ محفہ ہے گو اس مشورے کو دوسرے منفرد مشوروں پر ترجیح حاصل ہو'لیکن اس میں ولایت کاملہ کی شان نہیں ہے۔ علاوہ ازیں مولانا یہ بھی فرماتے ہیں'کہ الی حکومت کی حقیقت محض مشورہ ہے اور عورت مشورے کی اہل ہے اس بنا پر اگر سلطنت شخصی بھی ہو مگر ملکہ الترا این انفرادی رائے سے کام نہ کرتی ہوتو وہ بھی اس حدیث میں داخل نہیں ہوگی'کیونکہ عدم فلاح (ناکامیابی) کی علت نقصان عقل ہے اور جب مردوں کے مشورے سے اس کا انجار (ازالہ) ہوگیا تو علت مرتفع ہوگی' تو معلول یعنی عدم فلاح کے مشورے سے اس کا انجار (ازالہ) ہوگیا تو علت مرتفع ہوگی' تو معلول یعنی عدم فلاح کے حکم بھی منفی ہوگیا۔ اس طرح الی ریاستیں' جو عورتوں کے زیر فرمان ہیں' عدم فلاح کے حکم بھی منفی ہوگیا۔ اس طرح الی ریاستیں' جو عورتوں کے زیر فرمان ہیں' عدم فلاح کے حکم بھی منفی ہوگیا۔ اس طرح الی ریاستیں' جو عورتوں کے زیر فرمان ہیں' عدم فلاح کے حکم بھی منفی ہوگیا۔ اس طرح الی ریاستیں' جو عورتوں کے زیر فرمان ہیں' عدم فلاح کے حکم بھی منفی ہوگیا۔ اس طرح الی ریاستیں' جو عورتوں کے زیر فرمان ہیں' عدم فلاح کے حکم بھی منفی ہوگیا۔ اس طرح الی ریاستیں' جو عورتوں کے زیر فرمان ہیں' عدم فلاح کے حکم بی دری ہیں۔ (مخص از ''المداد الفتاوئی'' ۱۹۵۵۔ ۱۰۱' مطبوعہ کراچی)

مولانا تھانوی رطنتہ نے بیہ ساری گفتگو ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے ضمن میں فرمائی ہے جو ہندوستان میں قائم تھیں اور ان میں بعض مسلمان ریاستوں میں عورت کے ہاتھ میں ریاست کی زمام تھی' جیسے بھوبال۔

یہ مسلم حکمران عور تیں 'اسلام کی پابند اور شریعت کے ضابطوں کو نہ صرف سلیم کرنے والی تھیں ' بلکہ اپنی ریاست میں بھی اسلامی شریعت کی بالادسی انہوں نے قائم کی ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں حکمران خاندان میں موزوں مرد نہ ہونے کی وجہ سے بعض جگہ یہ صورت رونما ہوئی کہ موروثی طور پر کسی عورت کو انظام ریاست سنبھالنا پڑا۔ بنابریں حکمران ہونے کے

باوجود ان خواتین نے بے پردگی اختیار نہیں کی۔ مردوں کے ساتھ بے محابا اور بے باکانہ اختلاط کا راستہ اختیار نہیں کیا اور سب سے بردھ کر اپنے آپ کو عقل کل بھی نہیں سمجھا اور تمام معاملات ریاست سمجھد ار اہل علم و اہل دانش کے مشورے سے چلاتی رہیں۔ یوں ان کے دور حکرانی میں بالعموم اسلامی اصول و ضوابط کی پابندی رہی۔ تاہم حدیث فدکور کی بنا پر ایک خلش ان کے اندر پھر بھی موجود رہی جس کا حل مولانا تھانوی نے فدکورہ توجیہ کے ذریعے سے پیش کیا ہے۔

یہ ان کی ایک تاویل اور توجیہ ہی ہے جس کے علاء پابند نہیں ہیں۔ تاہم اسے کسی درجے میں تسلیم کر لیا جائے تب بھی اسے صرف اسی دائرے اور حالات میں رہ کر ہی تسلیم کیا جا سکتا ہے' جو مولانا تھانوی کے پیش نظر تھے۔

اور بہ حالات موجودہ حالات سے میسر مختلف ہیں جس کے وجوہ درج ذیل ہیں۔

سابقہ ریاستوں میں سے کسی ریاست کے سربراہ بننے کی لیے کسی عورت کو گھر سے باہر نکل کر سیاسی جلسوں' انتخابی مہم اور دیگر بے شار سرگر میوں میں حصہ لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ گھر بیٹھے ہی موروثی طور پر ان کو حکمرانی مل گئی جب کہ بے نظیر بھٹو کو سربراہ حکومت بننے سے پہلے اس سربراہی کے لیے جو پاپڑ ببلنے پڑے' جو تھکھیڑیں مول لینی پڑی ہیں اور جس جال گسل انتخابی مہم سے انہیں گزرنا پڑا ہے' وہ محتاج وضاحت نہیں ہے۔ یہ ساری سرگر میاں اسلامی اصول اور ضابطوں کے خلاف ہیں۔ اس میں مردوں سے بے باکانہ اختلاط بھی ہے' اپنی آواز اور شخصیت کا جادو جگانا بھی ہے' اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنا بھی ہے اور اپنے جسمانی حسن کی نمائش کرنا بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کی رو سے ایک مسلمان عورت کے لیے یہ تمام کام جائز ہیں؟ آگر یہ ناجائز ہیں اور یقینا ناجائز ہیں' تو پھراسے کسی سابقہ ریاست کی حکمران عورت پر کس طرح قیاس کیاجا سکتا ہے ناجائز ہیں' تو پھراسے کسی سابقہ ریاست کی حکمران عورت پر کس طرح قیاس کیاجا سکتا ہے ناجائز ہیں' تو پھراسے کسی سابقہ ریاست کی حکمران عورت پر کس طرح قیاس کیاجا سکتا ہے خو نیائز ہیں' تو پھراسے کسی سابقہ ریاست کی حکمران عورت پر کس طرح قیاس کیاجا سکتا ہے خو نیائز ہیں' تو پھراسے کسی سابقہ ریاست کی حکمران عورت پر کس طرح قیاس کیاجا سکتا ہے خو نیائز ہیں' تو پھراسے کسی سابقہ ریاست کی حکمران عورت پر کس طرح قیاس کیاجا سکتا ہے خو نیائز ہیں' تو بھران عورت پر کس طرح قیاس کیاجا سکتا ہے خور کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔

علاوہ ازیں دونوں میں فرق اس سے بھی واضح ہے کہ سابقہ مسلمان ریاست کی حکمران والیہ بھی کسی بیرونی دورے پر بھی نہیں گئی۔ غیر مکلی سفیروں سے ملنے کی ضرورت بھی اسے لاحق نہیں ہوئی اور ہرکہ ومہ سے ملنے کا اہتمام بھی اس نے کبھی نہیں کیا۔ جب کہ اس وقت صورت حال اس سے بالکل مختلف ہے۔

اب بننے والی وزیرہ عظمیٰ کو بیرونی دوروں پر بھی جانا پڑے گا۔ غیر ملکی سفراء اور رجال سے ملاقاتیں ہوں گی اور ہرایک سے ملنے کا اہتمام بھی کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں اسلامی اصول و تعلیمات کی جو مٹی پلید ہوگی وہ کس سے مخفی ہے؟ پھر آخر دونوں کو کیسال کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟

بنیادی استدلال اور بیان علت میں خامی: ان سب سے بڑھ کر مولانا تھانوی کا بنیادی استدلال اس نقطے پر ہے کہ عدم فلاح (ناکامیابی) کی علت نقصان عقل ہے جس کا انجار (ازالہ) جمہوری حکومت میں مشورہ رجال سے ہو جاتا ہے اور یوں اس علت کے مرتفع ہو جانا ہے اور یوں اس علت کے مرتفع ہو جانا کے وجہ سے عورت کی حکومت نقصان دہ نہیں رہتی۔

لیکن بیہ نقطہ نظر بھی سخت محل نظر ہے۔ نقصان عقل کو علت فرض کر کے مشورہ رجال سے اس کا انجار ہی صحیح نہیں ہے۔ حدیث رسول " لن یفلح قوم " میں کوئی علت بیان نہیں کی گئی ہے' اس لیے اپنے طور پر ایک علت فرض کر کے اس کی بنیاد پر صغری کم کبری ملا کر ایک نتیجہ افذ کرنا کوئی صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ اس دور کے متجددین کی روش بھی یہی ہے کہ وہ فرضی علتیں تلاش کر کے شریعت اسلامیہ کے منصوص احکام میں تبدیلیوں کی گنجائش نکالنے کی خدموم سعی کرتے ہیں۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مولانا تھانوی کی خدکورہ فقاہت کے ڈانڈے بھی متجددین سے جا ملتے ہیں۔

اس عدم فلاح کی اصل علت کیا ہے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تاہم اس کی کوئی نہ کوئی علت اگر تلاش کرنی ہی ہے 'تو زیادہ قرین قیاس علت تو اس کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے مرد و عورت کی جداگانہ فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے الگ الگ ایک دوسرے سے مختلف ان کا دائرہ عمل تجویز کیا ہے 'تاکہ دونوں اپنے اپنے مقصد تخلیق کو پورا کریں۔عورت کی سربراہی اس فطری نظام سے بغاوت ہے اور جو قوم فطرت کے نظام سے بغاوت کر کے عورت کو سربراہ کار بنائے گی 'یقینا وہ فوز و فلاح سے ہمکنار نہیں ہوگی۔کیونکہ

فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے مجھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف

اگر محض نقصان عقل کو علت تسلیم کیا جائے تو پھر تو ذیر بحث فرمان رسول ساتھا ہی ہو)
ساری اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے 'کیونکہ دنیا میں کوئی بھی حکمران (چاہے بادشاہ ہی ہو)
مثاورت کے بغیرنہ حکومت کرتا ہے اور نہ حکومت چلا ہی سکتا ہے۔ بادشاہی نظام میں بھی
مثاورت کا اہتمام ہوتا ہے۔ پھر تو مولانا تھانوی کو "جمہوری حکومت" کی قید لگانے کی بھی
ضرورت باقی نہیں رہتی ہے 'کیونکہ اپنے اپنے انداز میں مثاورت کا اہتمام تو ہر حکومت
میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم سے بھی یہ نکتہ واضح ہے کہ ملکہ سبانے بھی حضرت سلیمان علائل کی طرف سے خط آنے کے بعد اعمان علائل کی تابعداری اختیار کرنی پڑی تھی اور یہ مشورہ رجال کے باوجود اسے حضرت سلیمان علائل کی تابعداری اختیار کرنی پڑی تھی اور یہ مشورہ رجال اسے عدم فلاح (ناکامیاب ہونے) سے بچا نہیں سکا۔ ملکہ سبا کے اس پہلو (مشورۂ رجال) کی وضاحت کے باوجود جب رسول اللہ ساتھا نے یہ فرمایا:

''وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے ایک عورت کو اپنا سربراہ بنالیا۔'' قص بعق

وہ توم ہر ر ملان یاب یں ہولی کی سات میں ہوگا تھا۔

تواس کاصاف مطلب میہ ہے کہ اس کی علت میہ ہر گزنمیں ہے کہ عورت ناقص العقل ہے' بلکہ اس کی اصل علت نظام فطرت سے بغاوت ہے جو قوم بھی اس نظام فطرت سے بغاوت ہے جو قوم بھی اس نظام فطرت سے بغاوت کرے گی وقتی طور پر چاہے کچھ کامیابی بھی حاصل کر لے' تاہم حقیقی فوز و فلاح سے بغاوت کرے گی وقتی طور پر چاہے کچھ کامیابی بھی حاصل کر لے' تاہم حقیقی فوز و فلاح سے وہ محروم ہی رہے گی۔

مولانا تھانوی کی تاویل بھی ہمارے لیے چندال مفید نہیں: بالفرض آگر تھوڑی دیر کے لیے ہم شلیم کر لیں کہ ((لَنْ یُفُلِحَ -- الحدیث)) کی علت نقصان عقل ہے جس کا انجبار مشورہ رجال سے ہو جاتا ہے۔ تب بھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں کی صورت حال بھی الیی ہی ہے؟ ہمارے ملک کے حکمران کیا جمہوری مزاج رکھتے ہیں یا نقصان عقل کا علاقت کرتے ہیں۔ یمال تو عقل کل ہونے کا دعوی اور غرہ ہے۔ یمال تو مرد بھی بلی بنے ہوئے ہیں مشورہ دینا تو کجا کسی کو اس بت طناز کے سامنے مجال دم زدنی نہیں ہے۔ وہ خود

کی سے مشاورت کی ضرورت سمجھے تو اور بات ہے ورنہ کسی بھی مرد کو مشورہ دینے کی جرات و ہمت نہیں۔ بنابریں حقیقت ہے ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت کا صرف نام ہے' ورنہ یمال ہر جمہوری حکمران بدترین آمرہی ثابت ہوا ہے اور بے نظیر کے تیور اور کس بل بھی اس بات کے غماز ہیں کہ وہ بھی جمہوریت کے معاطع میں اپنے پیش روؤں سے مختلف ثابت نہیں ہول گی۔

بلاشبہ برطانیہ وغیرہ میں صحیح معنوں میں جمہوریت قائم ہے اور وہاں جمہوری اقدار و روایات کی پاسداری کا پورا اجتمام ہے 'وہال تمام ادارے اپنی اپنی جگه مشحکم اور فعال ہیں۔ عدلیہ' انتظامیہ' مقنّنہ اور صحافت اپنے اپنے دائرے میں آزاد اور مؤثر ہیں۔ ایسے ملک میں وزیراعظم یقیناً آمرانه اختیارات نبیس رکھتا اور اس کی حیثیت ایک مثیرے زیادہ نہیں۔ اصل اختیارات کی مالک وہاں کی کامینہ ہے۔ وزیرِ اعظم اس کے مشورے اور رائے کے بغیر کوئی اہم اقدام کرنے کی یوزیش میں نہیں ہے۔ ایسے ملک میں اگر وزیراعظم عورت ہو تو شاید وہاں وقتی طور پر اس کے وہ نقصانات ظاہر نہ ہوں جن کی طرف حدیث زیر بحث میں اشارہ کیا گیا ہے اور غالبا ہی وجہ ہے کہ مسر تھیج عورت ہونے کے باوجود وہاں بظاہر قدرے کامیاب رہی 'کیونکہ مطلق العنان اختیارات سے وہ محروم رہی جس سے بقول مولانا تھانوی عدم فلاح کی علت مرتفع ہو گئی' لیکن ہمارے ہاں صورت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ یمال جمهوری اقدار و روایات کی پاسداری ہے نہ جمهوری ادارے مطحکم و فعال ہیں اور نہ برسراقتدار آنے والے حکمران اور پارٹیاں جمہوری مزاج کی حال ہیں۔ اس قتم کے ملک میں عورت کی حکمرانی بالخصوص اپنے اندر خطرات کے وہ تمام پہلو رکھتی ہے جن سے حدیث رسول ملٹائیا میں انتباہ کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس حدیث رسول کی صداقت پر یورا یقین ہے اور ہم بورے اذعان سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اصول کو یامال کرتے ہوئے جب بھی اور جہاں بھی ایک عورت کی حکمرانی کو قبول کیا جائے گا' یہ فعل ملک و ملت کے لیے ہرگز نیک فال نہیں ہوگا۔

مولانا اشرف علی تھانوی نے ملکہ سبا کے مشاورتی کردار ہے بھی استدلال کیا ہے لیکن

جیسا کہ ہم پہلے عرض کر آئے ہیں کہ ملکہ سبامشر کہ اور کافرہ تھی' اس کا کوئی بھی عمل و کروار ہمارے لیے ججت نہیں۔ اس لیے مولانا تھانوی کے اس تکتے کو ہم نے نظرانداز کر دیا ہے کیونکہ اس پر بحث ہو چکی ہے تاہم استدلال کی سیہ سطحیت مولانا تھانوی کے کلام میں دیکھے کر سخت تعجب ہوا۔ اللہ تعالی ان کی سیہ لغزش معاف فرمائے۔

مولانا تھانوی کا تضادیا رجوع؟: یمال تک لکھا جا چکا تھا کہ اچانک مولانا تھانوی کی تفییر "بیان القرآن" دیکھنے کا خیال آیا ' تو یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ مولانا تھانوی نے اپنی تفییر میں ملکہ سبا کے قرآن کریم میں ذکر کرنے سے عورت کی حکمرانی کے جواز پر جو استدلال کیا جاتا ہے ' اسے غلط قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

"ہماری شریعت میں عورت کو بادشاہ بنانے کی ممانعت ہے ' پس بلقیس کے قصے سے کوئی شبہ نہ کرے۔ اقل تو یہ نعل مشرکین کا تھا۔ دو سرے آگر شریعت سلیمانیہ نے اس کی تقریر بھی کی ' تو شرع محمدی سلی ہیں اس کے خلاف ہوتے ہوئے وہ جمت نہیں۔ " رقنیر بیان القرآن ' پارہ:۱۹ ۲۸/۸ طبع مجتبائی ' دہلی ۱۳۴۱ھ)

مولانا تھانوی کا فرکورہ فتوئی ۱۳۳۰ھ کا ہے جب کہ تفییر اس کے ۲ سال بعد ۱۳۳۳ھ میں طبع ہوئی ہے۔ جیسا کہ اس کے طبع اقل میں بیہ تاریخ طبع (مطبع مجتبائی دہلی میں) موجود ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کما جا سکتا ہے کہ مولانا تھانوی نے جو فتوئی ۱۳۳۰ھ میں دیا تھا' اس کے بعد تفییر میں اس کے بر عکس اپنی رائے کا اظمار کر کے اس سے رجوع فرما لیا تھا' کیونکہ اگر اسے رجوع نہیں کما جائے گا تو یہ تفناد ہو گا۔ تفناد کی بہ نسبت رجوع کمنا مولانا تھانوی رمایتی کی شان کے انسب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت ام ورقه رش فی فی این واقعے سے استدلال اور اس کی حقیقت

ایک اور واقعے سے استدلال کیا جاتا ہے جو حدیث کی بعض کتابوں میں درج ہے اور وہ واقعہ ہے حضرت ام ورقہ بنت نو فل رہی آھا کا۔ ڈاکٹر حمید الله صاحب لکھتے ہیں:

مدینے سے روانہ ہوئے تو انہوں نے اپی خدمات پیش کیں کہ یا رسول اللہ! مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ میں اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے متعلق ایک اور روایت ہے جو اس سے بھی زیادہ عملی یا علمی دشواریاں پیدا کرے گی۔ وہ یہ کہ حضرت ام ورقہ رہ تھا کو رسول اللہ طائع الے ایک مسجد کا امام مامور فرمایا تھا جیسا کہ سنن ابی داود اور مسند احمد بن حنبل میں ہے اور یہ بھی کہ ان کے پیچھے مرد بھی نماز پڑھتا ہو گا۔ "کا مؤذن ایک مرد تھا۔ ظاہر ہے کہ مؤذن بھی بطور مقتری ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہو گا۔ "کا مؤذن ایک مرد تھا۔ ظاہر ہے کہ مؤذن بھی بطور مقتری ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہو گا۔" (خطبات بماول پور میں دمن اسلام آباد)

ڈاکٹر صاحب کی اس سلسلے میں مزید گفتگو اور بعض لوگوں کا اس سے استدلال نقل کرنے سے پہلے ہم مناسب سیحے ہیں کہ نفس حدیث پر گفتگو کر لی جائے۔ یہ روایت مند احمد اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں موجود ہے۔ البتہ اس میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔ بلکہ پہلے خط کشیدہ الفاظ کی جگہ اُمرِّضُ مَرْضَاکُم کے الفاظ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ میں پیاروں کی تیارداری' یا زخمیوں کی مرہم پئی کروں گی۔ اسی طرح روایت میں یہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ "رسول اللہ ملتی ہیا نے انہیں ایک مسجد کا امام مامور فرمایا تھا اور یہ کہ ان کے نہیں ہیں کہ "رسول اللہ ملتی ہیا دویت کے الفاظ یہ ہیں:

«فَاسْتَـأَذْنَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا، فَأَذِنَ لَهَا»(سنن أبي داود، الصلوة، باب إمامة النساء، ح:٥٩١)

"انہوں نے نبی ملڑایا سے اپنے گھر میں مؤذن رکھنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔"

جب نبی طاق کے حضرت ام ورقد وقت کو ان کی خواہش کے مطابق جنگ پر لے جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے بلکہ ان سے یہ فرمایا فَرِّی فِی بَیتِكِ "تم اپنے گھر ہی میں رہو" تب انہوں نے نبی طاق کی اجازت طلب فرمائی اور آپ نے انہوں نے نبی طاق کی اجازت عنایت فرما دی۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

«وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُتَوَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا اَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا»(سنن أبي

داود، الصلوة، باب إمامة النساء، ح: ٥٩٢)

"نى النَّالِيَّا نِ ان كے لئے ايك مؤذن مقرر فرماديا جو ان كيلئے اذان دياكر تا تقااور نبى الرَّمَ اللَّهُ اللَّ اكرم طلَّيْلِيَّا نِ حضرت ام ورقه رُقَهُ الله كو حكم دياكه اپنے گھر والوں كى امامت كرايا كرے۔"

ای روایت میں مؤذن کے بارے میں بھی صراحت موجود ہے کہ وہ ایک 'نشخ کبیر'' بهت بوڑھا آدمی تھا۔ بیر روایت سنن ابی داود کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ: ۸۹/۳ سنن دار قطنی:۱/۳۰۳ مشدرک حاکم:۱/۳۰۳ اور مسند احمد:۲۰۵/۹ میں موجود ہے۔

کیکن ایک تو یہ روایت سند کے کحاظ سے ضعیف ہے اس میں دو راوی مجہول ہیں۔ ووسرے' سند میں اضطراب بھی ہے۔ تیسرے اس میں کہیں بھی وہ خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی عبارت میں ہیں۔ چوتھ' محدثین نے اسے جس باب کے تحت ذکر کیا ہے' اس سے بھی میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اس سے میں بات اخذ کی ہے کہ اس میں صرف ایک عورت کے عورتوں کی امامت کرانے کا بیان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت نے مردول کی امامت یا کسی مسجد کی امامت کرائی ہے 'چنانچہ سنن ابی داود' مين بير روايت باب إمامة النساء مين سنن دارقطني مين باب صلاة النساء جماعة مين ، صحيح ابن خزيمه مين باب إمامة المرأة النساء في الفريضة مين اور مستدرك حاكم میں امامة الموأة النساء فی الفوائض میں بیان ہوئی ہے جس سے صرف ہمی بات ثابت ہو سکتی ہے کہ ایک عورت' عورتوں کی فرائض میں امامت کر سکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ام ورقه رئي الله الماست كراتي ربى بين- اس حديث مين كهين بهي ايسے الفاظ نهيں بين جن كابيد مفہوم نکل سکتا ہو کہ حضرت ام ورقہ رہی کھا کسی مسجد میں امامت کرایا کرتی تھیں یا ان کے پیچھے عام مرد بھی نماز برها کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کچھ کہہ سکتا ہے تو یہ کہ مؤذن اور ایک مدبر غلام ان کے پیچھے نماز بڑھتے ہوں گے۔ اگرچہ ان کی نماز بڑھنے کی صراحت بھی حدیث میں موجود نہیں ہے تاہم قرائن کی رو سے زیادہ سے زیادہ ان دو مردوں کی بابت کما جا سکتا ہے کہ گھر کے افراد اس قتم کی مخصوص صورت میں عورت کے

پیچیے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ محلے کے عام مردوں کاعورت کے بیچیے نماز پڑھنے کا جواز اس سے پھر بھی نہیں نکل سکتا۔

بلاشبہ عربی زبان میں "دار" کا لفظ "بیت" سے زیادہ وسعت رکھتا ہے اور "دار" کو حویلی یا محلے کے مفہوم میں لیا جاسکتا ہے 'مؤذن مقرر کرنے سے بھی اس مفہوم کی تائید نکلتی ہے۔ تاہم اس کے باوجود یہ ماننا سخت مشکل ہے کہ حضرت ام ورقہ رہی تھا کے پیچھے حویلی یا محلے کے عام مرد بھی نماز پڑھتے ہوں گے ' بلکہ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حویلی یا محلے کی دو سری خواتین بھی حضرت ام ورقہ رہی تھا کے پیچھے آکر نماز پڑھتی ہوں گے۔ ویلی یا محلے کی دو سری خواتین بھی حضرت ام ورقہ رہی تھا کہ مردول کی طرح عورتیں بھی عام

اس حدیث سے پھر بی ہید قطعا تاہت کیں ہو ہا کہ سردوں کی طرح ورین میں ہو ہا کہ سردوں کی طرح ورین میں ہم مساجد میں امام بن سکتی ہیں اور پھراس ردے پر ایک اور ردہ یہ چڑھا دیا جائے جب عورت مسجد میں مردوں کی امام بن سکتی ہے، تو پھر ملک کی سربراہ بھی بن سکتی ہے۔ ایسا دعویٰ "بنائے فاسد علی الفاسد" ہی کہلائے گا۔

واکٹر حمید اللہ صاحب کی توجیہ اور ایک عملی مثال: واکٹر حمید اللہ صاحب جنہوں نے "دار" کے لفظ کی وسعت کے پیش نظر حضرت ام ورقہ ری ایک مسجد کا امام قرار دیا ہے ، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسٹنائی صورت ہو سکتی ہے ، ورنہ عام حالات میں ایک عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی۔ چو نکہ بعض لوگ واکٹر صاحب کی عبارت کو سیاتی و سبات سے کاٹ کر اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں 'اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ واکٹر صاحب کی توجیہ اور ان کا وہ موقف جو حدیث ام ورقہ ری آھا کی روشنی میں انہوں نے اختیار کیا ہے 'اے انہی کے الفاظ میں پیش کر دیا جائے 'چنانچہ واکٹر صاحب فرماتے ہیں:

"معلق بیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو امام بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس حدیث کے متعلق بیہ گمان ہو سکتا ہے کہ بیہ شاید ابتدائے اسلام کی بات ہو اور بعد میں رسول الله سلی بیا نے اس کو منسوخ کر دیا ہو' لیکن اس کے برعکس بیہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ام ورقہ ہی ہی حضرت عمر ہی تی رہیں اس لیے بعض حضرت عمر ہی تی رہیں اس لیے بعض او قات عام قاعدے میں اسٹناء کی ضرورت پیش آتی ہے اور رسول الله سلی کے اسٹنائی

ضرورتوں کے لیے یہ استنائی تقرر فرمایا ہو گا۔ چنانچہ میں اینے ذاتی تجربے کی ایک چیز بیان کرتا ہوں۔ پیرس میں چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک افغان لڑکی طالب علم کے طور پر آئی۔ ہالینڈ کا طالب علم جو اس کا ہم جماعت تھا۔ اس پر عاشق ہو گیا۔ عشق اتنا شدید تھا کہ اس نے اپنا دین بدل کر اسلام قبول کر لیا۔ ان دونوں کا نکاح ہوا۔ اگلے دن وہ لڑکی میرے یاس آئی اور کھنے لگی کہ بھائی صاحب میرا شوہر مسلمان ہو گیا ہے اور وہ اسلام پر عمل بھی کرنا چاہتا ہے کیکن اسے نماز نہیں آتی اور اسے اصرار ہے کہ میں خود امام بن کر نماز یر هاؤں۔ کیا وہ میری اقتداء میں نمازیر ھ سکتا ہے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ اگر کسی عام مولوی صاحب سے یو چھیں گی تو وہ کے گا کہ یہ جائز نہیں۔ لیکن میرے زہن میں رسول الله کے طرز عمل کا ایک واقعہ حضرت ام ورقہ رہی ہی کا ہے' اس لیے احتیابی طور پرتم امام بن کر نماز پڑھاؤ۔ تمہارے شوہر کو چاہیے کہ مقتدی بن کر تمہارے پیچھے نماز پڑھے اور جلد از جلد قرآن کی ان سورتوں کو یاد کرے جو نماز میں کام آتی ہیں۔ کم از کم تین سورتیں یاد کرے اور تشد وغیرہ یاد کرے ' پھراس کے بعد وہ تمہارا امام بنے اور تم اس کے پیھیے نماز یڑھا کرو۔ دوسرے الفاظ میں ایس صورتیں جو تبھی کبھار امت کو پیش آ سکتی تھیں' ان کی پیش بندی میں رسول الله ملتی انتخاب فرمایا تھا۔ شاید اس واقعے کی بیہ وجہ ہو۔ (خطبات بهاول يور من ٢٦-٢٤)

یہ اس واقعے کی نمایت معقول توجیہ ہے جو خود ڈاکٹر صاحب موصوف نے بیان فرما دی ہے۔ جزاہ اللّٰہ احسن الجزاء۔

## 🕞 علامه اقبال کی ایک تقریر سے استدلال

بعض لوگوں کی طرف سے شائع کردہ پمفلٹ میں علامہ اقبال کی ایک تقریر کے اقتباسات بھی ان کے فرزند جاوید اقبال کی تصنیف "زندہ رود" سے نقل کیے گئے ہیں الکین نقل میں صرت بددیانتی کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ بعض ایسے فقرے تولے لیے گئے ہیں جن سے مرد و زن کی اس مساوات کی تائید ہو جو بورپ کے مغربی نظام میں ہے الیکن وہ

یکی وہ بات ہے جو علاء بھی کہتے ہیں' علاء بھی یہ نہیں کہتے کہ عورت ادنی یا حقیرہ'
بلکہ اصل بات فطری صلاحیتوں اور اس کے مطابق الگ الگ فرائض کی ہے۔ ان فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے مرد کو ایک گونہ برتری حاصل ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا ہے ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ (البقرة: ۲۲۸/۳) "مردوں کو عورتوں پر ایک گونہ برتری ماصل ہے" اس انظامی برتری کی بنیاد پر حقوق میں مساوات کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے اور یہ اختلاف فرائض علامہ اقبال بھی شامیم فرماتے ہیں۔ جس کاصاف مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال بھی عورت کی مساوات کے تو قائل ہیں' لیکن اسی دائرے میں جو اسلام کی رو سے اقبال بھی عورت کی مساوات کے تو قائل ہیں' لیکن اسی دائرے میں جو اسلام کی رو سے اسے حاصل ہے مغربی نظریہ مساوات مرد و زن کے وہ بھی حامی نہیں ہیں جس کی رو سے مرد و عورت کے درمیان کوئی فطری فرق نہیں ہے۔ اس لیے مغرب کے نزدیک دونوں کے محتوق جس طرح کیساں ہیں' فرائض بھی دونوں کے کیسال ہیں۔

پیفلٹ نہ کور میں علامہ اقبال کی بابت سے دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے پردے کے قائل نہیں تھے'لیکن علامہ اقبال اپنی اس تقریر میں آگے چل کر فرماتے ہیں: "دریکھنا ہے ہے کہ جن باتوں کو لفظی قیود سے تعبیر کیا جاتا ہے' وہ اپنی اصل میں قیود ہیں یا نہیں؟ پردے کے متعلق اسلام کے احکام واضح ہیں "غض بصر" کا تھم ہے اور وہ اس لیے کہ زندگی میں ایسے بھی وقت آتے ہیں جب عورت کو غیر محرم کے سامنے ہونا پڑتا ہے---پردے کے سلسلے میں اسلام کا عام حکم عورت کو بیہ ہے ہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے-" (زندہ رود: ۳۵۹/۳)

(زندہ رود: ۱۹/۲ میں مسلمان عورت کے لیے پردے کی تاکید ہے یا اسے نعوذ باللہ عورت کے لیے بردے کی تاکید ہے یا اسے نعوذ باللہ عورت کے لیے بردے کی تاکید ہے یا اسے نعوذ باللہ عورت کے لیے بردے کی تاکید ہے یا اسے نعوذ باللہ اقبال کے اقبال کے نزدیک سوشلزم اور مغربی جمہوریت دونوں مردود ہیں: پھرعلامہ اقبال کے کام سے استشاد کرنے والوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ علامہ کے نزدیک بالشویک کمیونسٹ یا سوشلسٹ عقیدہ رکھنادائرہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف تھا۔ (زندہ رود: ۱۵۹/۳) اسی طرح اقبال "کے بھی عالی نہیں تھے 'بلکہ ان کے اس طرح اقبال "مغرب کے سیکولر جمہوری نظام" کے بھی عالی نہیں تھے 'بلکہ ان کے نزدیک: "کسی بھی پس ماندہ ملک میں 'جس کے عوام زیادہ تر ان پڑھ' غیر منظم اور فاقہ کش نہوں 'وہاں جمہوریت کا تعارف 'سیاسی اہتری' معاشی تاہی' قومی انتشار اور ملک کے ٹوشنے کا سب بن سکتا ہے۔ " (زندہ رود: ۱۲۱۳)

کلام اقبال کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرنے والے اقبال کے مذکورہ واضح اور دو ٹوک موقف کو ماننے کے اور اس کی روشنی میں اپنے منشور اور نظریات کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ حتی کہ مسلمان عورت کے بارے میں علامہ اقبال نے اپنے شعری کلام میں جو وضاحت کی ہے (جو کتاب کے آخر میں شامل ہے) اسے بھی قبول کرنا ان کے لیے ممکن ہے؟

## س مقصد تخلیق اور دائرهٔ کارکی وضاحت 'توہین نہیں

اا دسمبر ۱۹۸۸ء کے ''بنگ'' میں احمد ندیم قاسی صاحب نے فرمایا کہ عورت کی سربراہی کو موضوع بحث بناکر لوگ اپنی ہی ماؤل بہنول اور بیٹیول کی ندمت کر رہے ہیں۔
احمد ندیم قاسی اونچ درج کے شاعر' ادیب اور اہل قلم ہیں' لیکن ندکورہ ارشاد میں انہول نے سطیت کا مظاہرہ بھی کیا ہے اور مسلمان عورتوں کو گراہ کرنے کی ندموم سعی

بھی۔ حالانکہ اس بحث سے مقصود عورت کی ندمت اور اہانت قطعاً نہیں ہے۔ بات صرف نظری صلاحیتوں اور اسلام کے اصول و ضوابط کی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ بمادر ہے، تو اس میں عورت کی تذلیل و اہانت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے جو مرد و عورت کے درمیان فطری فرق و صلاحیت پر مبنی ہے۔ اس طرح جب یہ کما جاتا ہے کہ مرد و عورت کا دائرہ کار بھی الگ الگ اور ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ عورت کا دائرہ عمل گھر کی چار دیواری ہے جب کہ بیرونی سرگر میاں مرد کے دائرۂ عمل میں داخل ہیں، تو یہ بھی ایک حقیقت ہی کا اظہار ہے جو دونوں کے جداگانہ مقصد تخلیق پر مبنی ہے۔

آج بھی یورپ میں فوج کے تمام جرنیل مرد ہیں۔ کیوں؟ جب کہ وہاں ہر شعبے میں مرد و زن کے درمیان کامل مساوات تسلیم کی جاتی ہے تمام پائلٹ مرد ہیں۔ بیشتر کلیدی مناصب پر مرد ہی فائز ہیں۔ کیا ان کا یہ رویہ عورت کی تذلیل و اہانت پر مبنی ہے؟ نہیں یقیناً نہیں ' بلکہ کامل مساوات کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ مردوں کی برتری کو قائم کیے ہوئے ہیں ' کیونکہ یہ فطرت کا نظام اور اس کا عین نقاضا ہے۔ جے خواہش کے باوجود بدلا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اسلام جب یہ کتا ہے کہ عورت بیرونی سرگر میوں سے مجتنب رہے۔ تو یہ بات فطرت کے عین مطابق اور اس کا تقاضا ہے۔ علاوہ ازیں اسلامی تعلیمات کا بھی عین اقتضاء ضارت کے عین مطابق اور اس کا تقاضا ہے۔ علاوہ ازیں اسلامی تعلیمات کا بھی عین اقتضاء ہے۔ کیونکہ اس نے مرد و عورت کے اختلاط کو سخت ناپند کیا ہے اور اس کے لیے اس نے بہت سی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس لیے اسے عورت کی تو ہین قرار دینا سخت بددیا نتی ہے یا اسلام پر حرف گیری۔ اور ہم دونوں باتوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

#### 🕡 ایک پروفیسر کے جواب میں

۱۳ دسمبر ۱۹۸۸ء کے ہفت روزہ "ندا" لاہور میں پروفیسر محمد اسلم صاحب استاذ شعبہ اللہ اللہ اللہ استاذ شعبہ اللہ اللہ اللہ اللہ الک مضمون شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے بیہ "فتویٰ" صادر فرمایا ہے کہ عورت کے حکمران بننے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے اور "دلیل" بیہ ارشاد فرمائی

ہے کہ تاریخ میں فلال فلال عورتیں حکران رہی ہیں اور نہایت کامیابی سے انہوں نے حکومت کی ہے۔ اس لیے یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ نبی طاقیا کا فرمان صرف فارس کی بوران دخت نامی عورت کے لیے تھا۔ آپ کا یہ فرمان بطور اصول اور کلیے کے نہیں تھا۔ ورنہ آپ کی صدافت مشکوک ٹھرے گی۔ (یہ ان کے سارے مضمون کا خلاصہ ہے) پروفیسر صاحب نے مضمون کے آغاز میں پہلے تو اس بات پر اظمار افسوس فرمایا ہے کہ آج قرنِ اوّل کے برعکس جس کا جی چاہتا ہے 'ہرکس و ناکس فتو کی صادر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالا کی جارے بال وفاقی شرعی عدالت' اسلامی نظریاتی کونسل اور ادارہ تحقیقات

ہے۔ حالاً نکہ ہمارے ہاں وفاقی شرعی عدالت' اسلامی نظریاتی کونسل اور ادارہ تحقیقات اسلامی موجود ہیں اور ان اداروں کی موجودگی میں کسی فرد واحد یا خود ساختہ مفتی کو فتویل جاری کرنے کا حق نہیں پنتجا۔ اس ضمن میں انہوں نے بید دعوی بھی فرمایا کہ سیدنا عمر

جاری کرنے کا علی میں چھا۔ آئ کی ایک انہوں نے بید دعوی بنی فرمایا کہ سیدنا مر فاروق بڑاٹھ کے عمد خلافت میں چند عالم صحابہ کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے یا حدیث بیان

کرنے کی ممانعت تھی۔

حضرت عمر بخالت کے عمد کی بابت جو دعویٰ کیا گیا ہے 'وہ تو خلاف واقعہ ہے (جس کی تفصیل کی اس وقت گنجائش نہیں) تاہم یہ بات نہایت تعجب انگیز ہے کہ جن علاء کی ساری عمر قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس اور افتاء و ارشاد میں گزری ہے وہ تو "کس و ناکس" اور "خود ساختہ" مفتی قرار پائے ہیں 'جنہیں فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں ہے اور خود موصوف جو تاریخ کے پروفیسر ہیں اور شاید عربی زبان سے بھی نابلد ہیں۔ وہ فدکورہ اداروں کی موجودگی میں بھی "فتویٰ "صادر کرنے کے مجاز ٹھمرے ہیں اور ان کے مضمون کا عنوان کی موجودگی میں بھی تونیٰ ہے کہ:

"عورت کے حکمران بننے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے" گویا "

تمہاری زلف میں پینجی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو مرے نامۂ سیاہ میں ہے

اس تضادیا دو عملی پر ہم سوائے اس کے کیاعرض کریں

#### آپ ہی اپنی اداؤل پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گی

دوسری بات ہیہ ہے کہ پروفیسرصاحب موصوف کے "الواح الصنادید" اور سفرناہے قتم کے مضامین پڑھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں بزرگوں کے ساتھ بڑی عقیدت ہے' کیکن اس مضمون سے معلوم ہوا کہ ان کی ساری عقیدت فوت شدہ بزرگوں سے ہے' زندہ بزرگوں سے نہیں۔ کراچی کے جن ۱۵ اکابر علماء نے عورت کی سربراہی کے عدم جواز کا فتویل دیا ہے۔ اختلاف مسلک کے باوجود علم و فضل' اپنی دینی خدمات اور زہد و تقویٰ کے لحاظ سے نمایت برگزیدہ اور سربر آوردہ بزرگ ہیں۔ لیکن پروفیسر صاحب نے ان کے ہم مسلک ہونے کے باوجود ان مفتیان کرام کا ذکر انتہائی شخر و استرزاء کے انداز میں کیا ہے۔ بقول غالب

ہر ایک بات یہ کتے ہو تم کہ تو کیا ہے تمهی کهو که بیر اندازِ گفتگو کیا ہے

تیسری بات سے کہ پروفیسرصاحب نے فارس کی حکمران عورت بوران دخت کا سال حكمراني ١٦٣٩ء بتلايا ہے جب كه نبي مائيليا كاسال وفات ١٣٣٣ء ہے۔ يروفيسرصاحب نے غور نہیں فرمایا کہ کیا بیہ عورت نبی ملٹھایلم کی وفات کے ۱۲ سال بعد حکمران بنی تھی؟ پھرنبی ملٹھایلم نے اس کے عدم فلاح کی خبر کس طرح دی؟ کیا نہی وہ تاریخ دانی ہے جس کی بنیادیر ایک صحیح اور مسلمہ حدیث کی تکذیب کی سعی کی جارہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی یہ ایک غلطی ہی ان کی ساری تاریخ دانی کا بھرم کھول دیتی ہے اور ان کی تاریخی مثالوں کو مشکوک بنادیتی ہے۔ قیاس کن زگلستان من بهار مرا

### 🕝 بعض مسلمان عورتوں کی حکمرانی کی حقیقت

بسرحال اب بروفیسرصاحب کی اس "درایت" یر ہم غور کرتے ہیں جس کی بنایر انہوں نے مفتیان کرام کی رائے کو ''سہو'' پر مبنی قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ "ان مفتیوں کو حدیث مبار کہ کامفہوم سمجھنے میں سہو ہوا ہے۔ اس حدیث کاجائزہ لینے سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ اس کا اطلاق صرف ایران کی ملکہ بوران دخت پر ہوتا ہے اور اسے بوجوہ قاعدہ کلیہ نہیں بنایا جاسکتا' کیونکہ درایت مفتیوں کے فتوکی کی تائید اور تصویب نہیں کرتی۔ "
اس کے بعد انہوں نے "درایت" کی تفصیل روس کی ملکہ کیتھرائن' برطانیہ کی ملکہ وکٹوریا اور دیگر بعض حکمران عورتوں کی مثالیں دے کر بیان کی ہے کہ یہ سب عورتیں نمایت کامیاب حکمران رہی ہیں' اس لیے ان پر عدم فلاح کا اطلاق نہیں ہو سکتا' بنابریں حدیث ذیر بحث کو آگر کلیہ کے طور پر منوانے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے رسول اللہ حکمرانی کی معداقت غیر معتبر ٹھمرے گی' کیونکہ تاریخ سے اس کے برخلاف عورتوں کی کامیاب حکمرانی کی مثالیں ثابت ہیں۔

اس سلیلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مثالیں دی گئی ہیں۔ وہ زیادہ تر دور ملوکیت کی دی گئی ہیں، جس کو ہمارے جمہوریت مآب حضرات تسلیم ہی نہیں کرتے۔ بالحضوص اسلامی تاریخ کی جو مثالیں (رضیہ سلطانہ' چاند بی بی اور شاہ جمال بیگم رکیسہ ریاست بھویال) دی گئی ہیں' وہ سب ملوکیت کے نتیج میں برسراقدار آئی تھیں' جو ایک تو اضطرار کا نتیجہ تھا کہ خاندان میں اس وقت کوئی اہل مرد نہیں تھا مسلمان شاہی خاندان میں اہل مردوں کی موجودگی میں کہیں بھی کسی عورت کو سربراہ نہیں بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ خود بروفیسرصاحب موصوف نے بھی تسلیم کیا ہے کہ:

''رضیہ سلطانہ کے بیس بھائیوں کی موجودگی میں اس کا درولیش صفت باپ سلطان مثمس الدین التمش سیہ کہا کر تا تھا کہ اس کے بیٹے تکتے اور نااہل ہیں اور اس کی بیٹی نظم مملکت چلانے کی پوری طرح اہل ہے۔ (''ندا'' ۱۳ دسمبر۱۹۸۸ء)

کیا سلطان النمش کے اس تبھرے سے 'جے خود پروفیسرصاحب نے نقل فرمایا ہے' ثابت نہیں ہوتا کہ رضیہ سلطانہ کا اقتدار بطور اضطرار اور بہ امر مجبوری تھا۔ پیجا پور اور احمد گر دکن کی حکمران عورت چاند بی بی کا اقتدار بھی اسی قتم کی اضطراری صورت حال کا نتیجہ تھا۔ چاند بی بی بیجابور کے حکمران علی عادل شاہ کی ملکہ تھی۔ عادل شاہ ایک سازش کے تحت ہلاک کر دیے گئے' ان کے کوئی اولاد نرینہ نہ تھی۔ وارثوں میں صرف ایک بھیجا تھا' جس کی عمرہ سال تھی' اس کو وارث تخت بنا دیا گیا اور چاند بی بی اس کی گران مقرر ہوئی۔ چاند بی بی ایک مرتبہ اپنے باپ سین شاہ کی ریاست احمد نگر آئی تو وہاں اس کا اکلو تا بھائی ذہنی امراض کا شکار ہو گیا۔ مجبوراً یہ ریاست بھی چاند بی بی کو سونپ دی گئی اور وہ بجابور اور احمد گرکی مشتر کہ حکمران بن گئی۔

والیہ بھوپال کا معاملہ بھی اضطراری ہے جس کی مخصر تفصیل ہے ہے کہ بھوپال کے چھنے حکمران نواب وزیر محمد خان کے بیٹے نظر محمد خان نے ۱۸۱۹ء میں جانشین بنتے ہی انگریزوں سے ایک معاہدہ کیا۔ جس کی رو سے انگریزوں نے بیہ ذمہ داری قبول کی کہ ریاست بھوپال کا علاقہ اس کے اور اس کی اولاد کے لیے محفوظ رہے گا اور اس دوسرے خاندان میں بیا حلمہ منقل نہیں ہو گاجو ریاست کی حکمرانی کا امیدوار تھا اور جس کے بعض افراد اس سے قبل ریاست کے حکمران بھی رہ چکے تھے 'نیز ایک موقع پر ان دونوں خاندانوں میں باہمی جنگ اور خون ریزی بھی ہو چکی تھی۔

--- اس کے صلے میں نواب نظر محمد خان نے بطور والی ریاست بھویال بعض انگریزی مفادات کے تحفظ کا وعدہ کیا۔

اس معاہدے کی رُوسے اب ریاست کی حکمرانی صرف اسی ایک خاندان میں محصور ہو گئی جس نے اگریزوں سے معاہدہ کیا تھا اور اس مجبوری کی وجہ سے پھراولاد نرینہ نہ ہونے کی صورت میں سکندری بیگم'شاہ جمال بیگم اور سلطان جمال بیگم بالتر تیب حکمران بنیں' پھر جب سلطان جمال بیگم کے ہال اولاد نرینہ ہوئی تو ان کے لڑکے نواب حمید اللہ خال کو ریاست کا ولی عمد قرار دیا گیا۔

اس مقام پریہ بات بھی خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ نواب سکندری بیگم کے بعد جب ان کی غیر شادی شدہ صاحبزادی شاہ جمال بیگم کو مند نشین ریاست تسلیم کیا گیا تو بایں الفاظ ان کو اطلاع دی گئی کہ

۔ ''موافق رسم بھویال کے نواب شاہ جہاں بیگم صاحبہ کی مسند نشینی اسی طرح منظور ہوئی جس طرح که آپ باتفاق رؤسا و امراء بھوپال و رضامندی سرکار انگلشیه مسند نشین ریاست کی گئی تھیں۔ جس وقت شاہ جہال بیگم کنیدا (شادی شدہ) ہول گی' ان کا شوہر رئیس ہو گا۔" (حیاتِ شاہ جہانی' ص:۴)

پھر جب موصوفہ شادی کی عمر کو پنچی اور خاندان میں موذوں اور مناسب رشتے کی تلاش شروع کی گئی تو حکمران خاندان کا کوئی رشتہ پند نہ آیا اور مجبوراً دوسرے خاندانوں میں رشتے کی تلاش شروع ہو گئی اور کچھ رشتے پند کیے گئے' ابھی کسی ایک کے بارے میں حتی فیصلہ بھی نہیں کیا گیا تھا کہ اس سے قبل ہی انگریز گور نمنٹ کو ریاست کی طرف سے حسب ذیل ورخواست پیش کی گئی کہ:

"خاندان میں نواب شاہ جمال بیگم کی شادی کے لائق کوئی نظر نہیں آتا اور جب غیر خاندان میں شادی ہو گی تو نہ معلوم انجام کیا ہو؟ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ریاست نواب شاہ جمال بیگم کے نام رہے' ان کا شوہر امور ریاست میں بے اختیار ہو' صرف مرتبہ و نام و عزت میں نواب رہے مگران سے جو اولاد ہو وہ مستقل نواب اور مالک قراریائے۔ "(حیات شاہ جمانی' ص:۱۲ مطبوعہ آگرہ۔ ۱۹۱۳ء' مؤلفہ سلطان جمال بیگم)

چنانچہ انگریز گور نمنٹ نے اس سے انفاق کر کے اس کے مطابق عملدر آمد کی بھین دہانی کرائی اور فی الواقع اس کے مطابق ہی عمل ہوا۔ اس لحاظ سے گویا بیگمات بھوبال کی حکمرانی اضطرار در اضطرار کا نتیجہ قرار پاتی ہے۔

علاوہ ازیں بیگات بھوپال کی مثالیں دینے والوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان بیگات نے حکمرانی کے باوجود پردے تک کی پابندی سختی کے ساتھ کی تھی، بلکہ سلطان جہال بیگم نے پردے کی جمایت میں ایک پُرزور کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام "عفت المسلمات" ہے جس میں پردے کے شرعی احکام' بے پردگی کے نقصانات اور بے پردگی کی حمایت میں پیش کیے جانے والے دلائل کا دندان شکن جواب دیا گیا ہے۔ (ملاحظہ ہو "تذکرہ بیگات بھویال" ص:22-24) دارالاشاعت الاہور ۱۹۳۲ء)

ر کیا بیگمات بھوپال کانام لینے والے اپنی حکمران بیگمات کو بھی پردے کی تاکید فرمائیں گے؟

ایوب خان کے دور میں محترمہ فاطمہ جناح کے صدارتی امیدوار نامزد کرنے سے بھی استدلال کیا جا رہا ہے 'لیکن واقفانِ حال اور خلوتیان راز جانتے ہیں کہ ان کی نامزدگی بھی سن وسال کے علاوہ اضطراری صورت حال ہی کا نتیجہ تھی چو نکہ پروفیسرصاحب نے اپنے مضمون میں اس مثال کاذکر نہیں کیا ہے 'اس لیے ہم بھی فی الحال اس کی ضروری تفصیل سے گریز کر رہے ہیں 'مطلوہ ازیں اس پر ضروری بحث گزر بھی چکی ہے۔

بسرحال اسلامی تاریخ کے گزشتہ چودہ صد سالہ دور میں عورت کی حکمرانی کی بعض ریاستی دائروں میں جو چند مثالیں ملتی ہیں ان سب کی حکمرانی کسی نہ کسی "اضطرار" پر مبنی تھی اور کسی بھی اضطراری صورت سے عام نار مل حالات کے لیے استدلال کرنا صحیح نہیں "کیوں کہ مسلمہ اصول ہے (الضرورات تبیح المحظورات) "بعض (اضطراری) ضرور تیں ممنوعات کو بھی جائز کر دیتی ہیں۔ "گویا فہ کورہ مثالیں آج کل کی اصطلاح کے مطابق نظریہ ضرورت کی بیداوار تھیں 'جنہیں عام حالات میں بطور مثال اور نمونہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔

دوم: پروفیسر صاحب نے بھی جتنی مثالیں اپنوں اور غیروں کی پیش کی ہیں۔ زمانہ حال کی چند مثالوں سے قطع نظر' سب کی سب دور ملوکیت کی ہیں' یعنی وہ عور تیں وراشۃ شاہی حکومتوں اور ریاستوں کی حکمران بنی تھیں' جن میں عوام کی رائے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو آج عورت کی حکمرانی کاجواز چند ملوکانہ مثالوں سے کشید کر رہے ہیں۔ کیا وہ ملوکیت کے جوازیا استحسان کے قائل ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھران کے لیے ان مثالوں سے استدلال کرنے کاجواز کیا ہے؟

رہ گئی مثالیں زمانہ عال کی میسے اندرا گاندھی 'مسزبندرانا سکے اور مسز گولڈامیئر وغیرہ۔
یہ مثالیں یقینا عصر حاضر کی ہیں 'لیکن واقعہ یہ ہے کہ "دور کے ڈھول سمانے" کے مصداق
پروفیسرصاحب کو ان کا دور بڑا کامیاب نظر آیا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان "نیلم پریوں"
کی جمہوری قبا میں دیو استبداد ہی پائے کوب رہا ہے۔ اندرا گاندھی کا دور محض اس لیے
کامیاب نہیں قرار دیا جا سکتا کہ اس کے دور میں ہمیں ہزیمت کا داغ برداشت کرنا پڑا تھا '
کیونکہ اس میں اس کے ناخن تدبیر کی گرہ کشائی سے زیادہ ہماری اپنی حماقتوں 'کو تاہیوں اور

بعض طالع آزماؤں کی حد سے زیادہ اقتدار پبندی کا دخل تھا۔ اندرا کا دور ابھی زیادہ پرانا نہیں ہوا ہے۔ ذرا اہل ہند ہے اس کی کامیابیوں کی کارگزاریاں جاکر سن لیس اور پھراس کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کریں۔

سوم: روس ' برطانیہ اور دیگر ممالک کی ملکاؤں <sup>©</sup> کے ادوارِ حکومت کو بھی جو نمایت کا میاب بتالیا گیا ہے ' وہ بھی خلاف واقعہ ہے۔ موصوف نے صرف تصویر کا ایک ہی پہلو سامنے رکھا ہے ' امید ہے کہ دیگر اہل علم و اہل تاریخ ان ملکاؤں کے ادوار حکومت کی پوری تفصیل اہل ملک کے سامنے پیش کریں گے جس سے ان کے " روشن اور کامیاب" ادوار کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔

ہارے سامنے تو اسلامی تاریخ کے جو دو نمونے رضیہ سلطانہ اور چاند بی بی کے ہیں '
انہیں عبرت انگیزی کما جاسکتا ہے۔ کامیاب کسی طرح بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اقل الذکر
کی حکمرانی کو اس کی ریاست کے اکثر امراء ہی نے تشکیم نہیں کیا۔ رضیہ سلطانہ نے انہیں
زیر کرنے کی کوشش کی مگران کے ہاتھوں شکست کھاتی رہی۔ داروغہ اصطبل یا قوت حبثی
کو دیا جانے والا "امیرالا مراء" کا خطاب اس کے لیے مزید مصیبت بن گیا۔ بالآخر اس نے
ایک بمادر حاکم اختیار الدین التونیہ سے شادی کر کے اپنا اقتدار تشکیم کرانا چاہا مگروہ اس میں
بھی کامیاب نہ ہوئی اور بالآخر التونیہ اور رضیہ دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ (اردو دائرہ معارف اسلامی 'کراچی نصنہ اور "لاہور و تاریخ عالم اسلام" مؤلفہ محمد عبداللطیف انصاری' المؤتمر الاسلامی' کراچی 'صنہ ۱۳۱۳)

ثانی الذکر کو بھی مسلسل بعناوت اور سازشوں کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر اپنی فوج کے باغی ساہیوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ ' ۱۳۷۷)

<sup>﴿</sup> پروفیسر صاحب کو ای برطانیه کی ملکه میری (Mary) کا ذکر "فلاح" کے سلسلے میں کرنا چاہیے تھا جس کو تاریخ نے "خونی میری" (Bloody Mary) قرار دیا ہے۔ ای طرح مصر کی ملکه قلوبطرہ کو سامنے رکھنا چاہیے تھا جس کے تجله سنتیش میں روم کے مرد آئن سیزر اور پھر انھونی داد عیش دیتے رہے اور ملکہ سمیت ہلاکت کو پنتجے۔

البتہ بھوپال کی بعض بیگات بالخصوص شاہ جہال بیگم کا دورِ حکومت قدرے کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے کہ بلاشبہ قانونا ریاست کی حکمران میں بیگات تھیں' لیکن ایک تو ان بیگات نے شریعت کی پابندی سختی کے ساتھ برقرار رکھی' حتی کہ پردے تک سے انحراف نہیں کیا' دو سرے اس شرعی پردے کی پابندی کی وجہ سے اپنے اختیارات کا استعال وہ زیادہ تر اپنے دیندار مشیروں اور خاوندوں کے ذریعے سے کرتی رہی ہیں۔ شاہ جمال بیگم کے شوہر اقل (نواب امراء الدولہ باقی محمد خان) کی وفات تو شاہ جمال بیگم کی تخت نشینی سے قبل ہی ہو گئی تھی' لیکن جب ان کا دو سرا نکاح والا جاہ نواب سید صدیق حسن خان سے ہوا' تو نواب صاحب کے ذریعے ہی سے زیادہ اختیارات کا استعال ہوا' چنانچہ چند خان سے ہوا' تو نواب صاحب کے ذریعے ہی سے زیادہ اختیارات کا استعال ہوا' چنانچہ چند خان سے ہوا' تو نواب صاحب کے ذریعے ہی سے زیادہ اختیارات کا استعال ہوا' چنانچہ چند خور بھات اس ضمن میں پیش ہیں۔ " آثر صدیقی " کے مصنف لکھتے ہیں:

"رئیسہ عالیہ (شاہ جمال بیگم) احکام شرع متین کے مطابق ایک پردہ نشین خاتون تھیں اور وسیع رقبہ مملکت پر حکمران اور کثیر التعداد مخلوق کے سیاہ و سفید کی مالک تھیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ ان کے دست و بازو ایسے مشیران ریاست اور عمال متدین ہوں جو آغاز دور جدید میں اپنی خداداد قابلیت اور دیانت و تدبر اور خدا ترسی اور خدا برسی سے حسن انظام ریاست و ترقی مالیات مرسزی ملک وفاہ خلق تهذیب اخلاق رعایا اور ازدیادِ مراتب ریاست میں کافی امداد و اعانت کر سکیں۔ "

اور ان کے شوہروالا جاہ نواب صدیق حسن کے متعلق مصنف ندکور لکھتے ہیں:

"والا جاہ مرحوم ریاست بھوبال میں نہ صرف وزیر بااختیار کی حیثیت رکھتے تھے، بلکہ رکیسہ عالیہ کی اصل منشا اور احکام گور نمنٹ برطانیہ کی تصریح کے مطابق (جن کا حال مطالعہ واقعات سے ظاہر ہوگا) وہ اپنی تجویز و مشورہ سے رکیسہ عالیہ کے صدور تھم کے بعد تمام کلا و جزءًا انظامی اور اصلاحی امور ریاست انجام دیتے تھے۔" (مآثر صدیقی ۲/۳ طبع نول کشور کھنو۔ ۱۹۲۳ء)

بلکہ نواب سید صدیق حسن خان پر جو الزامات لگائے گئے تھے' جن کی بنا پر انگریزوں نے ان کے تمام خطابات و اعزازات سلب کر لیے تھے' ان میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے رئیسہ عالیہ شاہ جمال بیگم کو اپنے حبالہ معقد میں لینے کے بعد پردہ نشین بنا کر ریاست کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لئے ہیں۔ (مآثر صدیقی' ۲۳/۳ و ''نواب حسن خان'' مؤلفہ ڈاکٹر رضیہ حامد' ص:۱۱۱ طبع بھوپال ۱۹۸۳ء)

روفیسر صاحب نے اہل حدیث علاء سے نواب صدیق حسن خان کا فتوکی طلب فرمایا ہے، لیکن ہم عرض کریں گے کہ نواب صاحب کا فدکورہ کردار ان کے کسی فتوکی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ انہوں نے عملاً والیہ ریاست شاہ جمال بیگم کے اختیارات حکمرانی خود اپنے ہتھ میں لے لیے تھے۔ بقینا اس میں وہی خیال و رائے کار فرما ہوگی جس کی روسے عورت کا مقصد تخلیق سربراہی کریاست سے مختلف ہے اور آگر موصوف کو فتوکی ہی پر اصرار ہے تو پروفیسرصاحب الزِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِسَاءِ اور آیت وَلِلرِجَالِ عَلَیهِ قَدَرَجَةً کی تفییر میں ان کی عربی تفییر "فتح البیان" اور اردو تفییر "ترجمان القرآن" ملاحظہ فرما لیس جمال انہوں نے مرد کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے حدیث لَنْ یُفْلِحَ فَومٌ وَلُوا اَمْرَهُمُ اَمْرَاهُ کَا کُھی حوالہ دیا ہے۔

## 👚 "فلاح" محض ظاہری خوشحالی کا نام نہیں ہے

چہارم: پروفیسر موصوف نے "فلاح" کا مفہوم صرف ظاہری خوش حالی ہی سمجھا ہے در آل حالیکہ "فلاح" کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے ' نیز اس کا تعلق ظاہر سے کہیں زیادہ باطن سے ہے۔ فلامری خوش حالی کے باوجود ایک قوم "ناکام" قرار دی جا سمتی ہے۔ یورپی حکومتیں اکثر ظاہری لحاظ سے نمایت آسودہ حال ہیں۔ سیاسی و اقتصادی استحکام بھی انہیں حاصل ہے لیکن اس کے باوجود عورت کی بے قید آزادی اور ہر شعبہ زندگی میں مرد وعورت کے دوش بدوش والے نظریے نے جس طرح جنسی انار کی پورے معاشرے میں پیدا کر دی ہے اور عائلی نظام کو جس بری طرح برباد کیا ہے۔ کیا مادی خوش حالی اور دنیاوی آسائشوں کی فراوانی اس کابدل کہلا سمتی ہے؟ اور جس قوم کاعائلی نظام تباہ ہو چکا ہو' بڑھتے آسائشوں کی فراوانی اس کابدل کہلا سمتی ہے؟ اور جس قوم کاعائلی نظام تباہ ہو چکا ہو' بڑھتے ہوئے جرائم نے ہر شخص کو وہاں خوف ذدہ کر رکھا ہو اور جنسی بیجان انگیزی نے وہاں تمام

اخلاقی قدرول کو پامال کر دیا ہو۔ کیا اس قوم اور معاشرے کو کامیاب (فلاح یافت) کما جا سکتا ہے؟ اگر نہیں کما جا سکتا اور یقینا نہیں کما جا سکتا تو کسی بھی دور کی محض ظاہری خوش حالی اور چبک دمک سے اسے ''کامیاب'' قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عام لوگ تو آج بھی یور پی قوم اور معاشرے کو بڑا ''کامیاب'' باور کراتے ہیں' لیکن الجمد للہ اہل نظر اور باخر اہل علم بھی اس مغالطے کا شکار نہیں ہوئے۔ وہ خوش حالی کے اس ساکن سمندر کی تہہ میں موجود خطرناک موجوں اور اس کی ہلاکت خیزیوں سے آگاہ ہیں۔ وہ مادی خوش حالی کو کامیابی نہیں اور وہ شخصتے ہیں اور وہ خوف اور دہشت سے بھرپور معاشرے کو بھی ''فلاح یاب'' مانے کے لیے تیار نہیں ہوخوف اور دہشت سے بھرپور معاشرے کو بھی ''فلاح یاب'' مانے کے لیے تیار نہیں ہو خوف اور دہشت سے بھرپور معاشرے کو بھی ''فلاح یاب'' مانے کے لیے تیار نہیں ہو

### فاہری خوش حالی بطور "استدراج" بھی ہو سکتی ہے

پنجم: قرآن کریم اور فرمان رسول طرفیل سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بطور استدراج قوموں کو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے نہ صرف مملت عمل ملتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر دنیاوی آسائشوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے جس طرح حدیث میں ہے۔ نبی طرفیل

"جب تم یہ دیکھو کہ معصیت کاربوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی فرد یا قوم کو اس کی خواہش کے مطابق دنیاوی مال و دولت سے نواز رہا ہے، تو یہ استدراج (ڈھیل دینا) ہے (مند احمہ: ۱۳۵/۳) پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

 تو جلد ہی یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ فردیا قوم تو بہت کامیاب ہے'کیونکہ یہ وقتی ظاہری خوش حالی کامیابی کا معیار نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس فردیا قوم کے لیے مملت عمل ہو'جس کی بابت نہیں کما جا سکتا کہ یہ مملت کب ختم ہو جائے اور پھروہ مواخذہ اللی سے دوجار ہو کر نشان عبرت یا داستان یارینہ بن کر رہ جائے۔

اس کی ایک اور مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَدَقَتِّ ﴾ (البقرة ٢٧٦)

"الله تعالى سود كو مثاتا اور صدقات كو برهاتا ہے-"

اس کے ظاہری مفہوم کی روسے ہونا تو یہ چاہیے کہ سودی کاروبار کرنے والے افراد اور قویں مادی خوشحالی سے ہمکنار نہ ہوں' لیکن ظاہر میں اس کے بر عکس ہو رہا ہے۔ سارے یورپ میں سودی نظام ہے لیکن اس کے باوجود وہاں دولت دنیا (کم ہونے کی بجائے) خوب فراوال ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جو بڑے بڑے لوگ بنکوں سے سودی لین دین کرتے ہیں۔ وہ سود سے بچنے والوں کی نسبت زیادہ خوش حال ہیں کیا پروفیسرصاحب یہاں بھی اپی "درایت" کا استعال فرماتے ہوئے کی ارشاد فرمائیں گے کہ واقعات سے قرآن کریم کے اس بیان کی تصدیق نمیں ہوتی۔ للذا قرآن کریم کی اس آیت کا تعلق بھی صرف عمد رسالت کے اس معاشرے سے ہی ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، کیونکہ اگر اس کو بطور قاعدہ کلیہ ہم لیں گے تو قرآن کریم کی تکذیب لازم آئے گی؟ یا موصوف یہاں اس بطور قاعدہ کلیہ ہم لیں گے تو قرآن کریم کی تکذیب لازم آئے گی؟ یا موصوف یہاں اس معنوی برجو تری اور روحانی برکت سے ہے۔

ہم پروفیسرصاحب موصوف سے پوچھتے ہیں کہ یمال ان کا موقف کیا ہے؟ کیا یمال اس "درایت" کا استعال صحیح ہے جو آپ نے زیر بحث حدیث کے رد کرنے یا اسے محدود کرنے کے استعال فرمائی ہے یا آپ اس کی وہی توجیہ فرمائیں گے؟ جو ہم نے علائے کرام کی ہمنوائی کرتے ہوئے ذکورہ سطور میں پیش کی ہے؟ اگر آپ کو اپنی "درایت" کی صحت پر اصرار ہے ' تو پھراس کی روشنی میں اس آیت کا مفہوم بھی واضح فرمائے! اور اگر

آپ یہاں معنوی فوز و فلاح اور روحانی برکت مراد کیتے ہیں ' تو یمی مفہوم حدیث کُن یُفْلِحَ قَو مُ وَلَوْا اَمْرِهُمُ اَمْرَا أَهُم هُمُ اَمْرَا أَهُم اَمْرَا أَهُم بِعِلَى اللّه علام اللّه على اللّه على الله على

ا ایک قطعی الثبوت بات کو کسی مؤرخ کے بیان سے مشکوک نہیں ٹھمرایا جاسکتا

ششم: کسی بھی دور کو کامیاب یا ناکامیاب قرار دینا اتنا آسان نہیں ہے ' جتنا پروٹیمر صاحب نے سمجھ لیا ہے اور خواتین کے پیش کردہ ادوارِ حکومت کو کامیاب قرار دے دیا ہے۔ موصوف سے زیادہ کون اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اہل تاریخ کے بیانات آپس میں مختلف اور متضاد ہوتے ہیں۔ کوئی کسی عمد کو کامیاب قرار دیتا ہے تو کوئی اور اس عمد کو ناکام بلکہ بدترین باور کراتا ہے۔ زیادہ دور نہ جائے۔ اپنی آئھوں دیکھا دور ہی سامنے رکھ لیجے۔ کئی لوگ مصر کے جمال عبدالناصر کو اسلام کا "بطل جلیل" کہتے ہیں ' جب کہ کئی دو سرے کئی لوگ صدر ایوب خان کے دور کو زریں دور باور کراتے ہیں اور کئی دو سرے اس کے بر عکس رائے رکھتے ہیں۔ یمی معاملہ جزل ضاء الحق اور جناب بھٹو کے عمد ہائے حکومت کا ہے۔

اس کے کئی اسبب ہیں 'بعض دفعہ مؤرخین کے اپنے ذہنی رجحانات و نظریات ہوتے۔ ہیں جو تاریخ میں راہ پا جاتے ہیں اور بعض دفعہ بعد میں برسراقتدار آنے والے حکمرانوں کے مخصوص مفادات اور پروپیگنڈا اس میں اثر انداز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ اور اسباب اس میں کار فرما ہوتے ہیں۔ اس لیے کی بھی تاریخی بیان کو سوفی صد صحیح نہیں سمجھا جا سکتا اور نہ اس کی بنیاد پر کسی قطعی الثبوت بات کو رد ہی کیا جا سکتا ہے۔

کیا موصوف کو پہ نہیں کہ بنو اُمیہ کا دورِ حکومت (بہ حیثیت مجموعی) تاریخ اسلام کا بہترین دور ہے 'لیکن مسلم مؤرخین نے اسے کس طرح مسخ کیا ہے؟ ہم پوچھے ہیں کہ اگر مورخین کے بیانات اسے ہی صحح اور مقدس ہیں کہ ان کی بنیاد پر قرآن و حدیث کے مسلمات بھی مشکوک قرار پا جائیں تو پھر موصوف کو دور اموی کو بھی تاریخ کا بدترین دور باور کر لینا چاہیے۔ جس طرح کہ ہمارے اکثر مورخین کی پچھ باور کراتے ہیں' موصوف بی امید کے بارے میں مورخین کے مبینہ تاثر کے برعکس کیوں رائے رکھے ہیں' اگر بنو اُمیہ کے بارے میں مورخین کی رائے کا تجزیہ کر کے ان کو غلط کھا جا سکتا ہے' تو کیا ان مورخین کی رائے کی تغلیط و تردید نہیں کی جا سکتی جنہوں نے برخلاف واقعہ فدکورہ خواتین کے عمد کی رائے کی تغلیط و تردید نہیں کی جا سکتی جنہوں نے برخلاف واقعہ فدکورہ خواتین کے عمد کی رائے کی تغلیط و تردید نہیں کی جا سکتی جنہوں نے برخلاف واقعہ فدکورہ خواتین کے عمد کی رائے کی تغلیط و تردید نہیں کی جا سکتی جنہوں نے برخلاف واقعہ فدکورہ خواتین کے عمد کی مائے حکومت کو کامیاب قرار دیا ہے؟

#### ن استنائی صورتوں سے أصول اور كليہ نہيں توشا

ہفتم : یہ مسلمہ بات ہے کہ اصول و کلیات میں بھی اسٹنائی صور تیں ہوتی ہیں اور ان سے اصول اور کلیہ نہیں ٹوٹن کیونکہ کلیہ عموم اور اکثریت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اسٹنائی صورتوں سے وہ متاثر نہیں ہوتا مثلاً ایک مسلمہ اصول اور کلیہ ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ بمادر اور قوی ہے۔ اس کلیے کے برعکس اگر چند عورتیں نبتاً مردوں سے زیادہ بمادر نکل آئیں 'توکیالا کھوں اور کروڑوں مردوں میں ۱۰- ۲۰ عورتوں کے بمادر ہونے سے مردوں کی مردائی و بمادری والا کلیہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں 'یقینا نہیں 'اس طرح اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ پروفیسر صاحب موصوف کی پیش کردہ حکمران خواتین بڑی کامیابی سے حکومت کرتی رہی ہیں 'تب بھی ہزاروں اور لاکھوں مرد حکمرانوں کے مقابلے کامیابی سے حکومت کرتی رہی ہیں 'تب بھی ہزاروں اور لاکھوں مرد حکمرانوں کے مقابلے میں ان کامیاب خواتین کا تناسب ہی کیا ہے؟ اس لیے موصوف کی بات مانے کے باوجود مدیث زیر بحث میں جو کلیہ حکمران عورتوں کی بابت بیان کیا گیا۔ وہ اپنی جگہ بالکل صحیح اور واقعات کے بالکل مطابق ہے۔ چند عورتوں کی کامیاب حکمرانی سے یہ کلیہ ختم نہیں ہو گا۔

اگر اصول اور کلیے اس طرح ٹوٹے گئیں جس طرح موصوف نے اس کلیے کے ٹوٹے کا دعویٰ کیا ہے' تو پھر دنیا کا کوئی اصول اور کلیہ بطور اصول اور کلیہ کے باقی ہی نہیں رہے گا۔
کیونکہ بیشتر اصول اور کلیے ایسے ہی ہوتے ہیں جن میں احتثاثی صور تیں بھی ہوتی ہیں' لیکن اس کے باوجود کلیوں کو کلیہ ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ بعض احتثاثی صور توں سے اس کے ٹوٹے کا دعویٰ نہیں کیا جاتا۔

## (۱) عورت کی سربراہی اسلام کی صریح تعلیمات کے خلاف ہے

ہشتم: پروفیسر صاحب نے سارا زور حدیث ندکور کو مشکوک بنانے یا اس کے معنی و مفہوم کے بدلنے پر صرف کیا ہے اور سمجھ لیا ہے کہ اس کے بعد عورت کی سربراہی کاجواز ہر قتم کے شک و شبح سے بالا ہو گیا ہے۔ حالانکہ موصوف کا ایبا سمجھنا اس وقت تو صحیح ہو سکتا تھا جب کہ اس مسئلے میں حدیث ندکور ہی واحد نص ہوتی جب کہ واقعہ میہ ہے کہ عورت کی سربراہی و حکمرانی کا مسئلہ ایبا ہے کہ قدم قدم پر اس کا نگراؤ قرآن و حدیث کی واضح نصوص اور اس کی صربح تعلیمات سے ہوتا ہے۔

مثلاً عورت کی حکمرانی ﴿ اَلرِّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ ﴾ (النساء: ٢٢٨/٢) "مرد عور تول پر حاکم ہیں۔ " کے خلاف ہے۔ ﴿ وَلِلرِّ جَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةً ﴾ (البقرہ ٢٢٨/٢) "مردول کو عور تول پر ايک لحاظ ہے برتری حاصل ہے۔ " ہے متصادم ہے۔ ﴿ وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَ ﴾ (الاحزاب ٣٣/٣٣) "عور تیں اپنے گھرول میں تک کر رہیں "کی صریح خلاف ورزی ہے۔ قرآن نے معاثی ذے داریوں کا کفیل صرف مرد کو بنایا ہے عورت کو اس ہے متنیٰ رکھا ہے۔ قرآن نے یہ تصریح کر کے کہ "ہم نے تمام نبی مرد ہی بنائے" (الانبیاء:٢١١٥) یہ واضح کر دیا ہے کہ امامت و قیادت کی قبا مردول کے قامت زیبا ہی پر راست آتی ہے۔ علاوہ اذیں دیگر دلائل شرعیہ کی روسے:

ورت مردول کی امامت نہیں کر سکتی اسم کی مؤذن یا خطیب نہیں ہو سکتی۔

🗨 عورت کسی نکاح میں ولی نہیں بن سکتی۔ حتی کہ خوداس کاا پنا نکاح بھی بغیرولی کے صحیح نہیں۔

- 🗨 خلوت میں کسی نامحرم سے ملاقات نہیں کر سکتی۔
- 🗨 عورت کو جهاد کی ذمے داریوں سے مشتنیٰ رکھا گیا ہے۔
- 🗨 عورت کو اپنی آواز تک کو کنٹرول کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔
- کسی بھی موقع پر مرد و عورت کے اختلاط اور بے محابا میل جول یا آپس میں بے باکانہ گفتگو کو بیند نمیں کیا گیا اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جن سے مرد و زن کی اس کائل مساوات کی نفی ہوتی ہے جو مغرب کا نظریہ ہے اور جس پر عورت کی سربراہی کی اصل بنیاد قائم ہے۔

کیا ان تعلیمات اور واضح تصریحات کے بعد اس امریس کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے۔
کہ ایک مسلمان مملکت میں کسی عورت کے سربراہ بننے کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اس لیے ہمارے ملک میں اب ایک محترمہ اس منصب پر فائز ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ایسا کرنا جائز ہو گیا ہے۔ قطعاً نہیں ' ہرگز نہیں ' بلکہ مسلمانوں کا عمل و کردار ایک الگ چیز ہے اور قرآن و حدیث کی تصریح ایک شے دیگر ہے۔ مسلمانوں کے ایک غلط عمل کے اختیار کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس غلط عمل کو سند جواز مل گئی ہے۔ اس منطق کی روسے تو پھرتمام "منکرات" معروفات میں ' سیکات ' حسات میں اور محرمات ' طال میں تبدیل ہو جائیں گے۔

بنابریں ہم سیاسی دانشوروں سے عرض کریں گے کہ اگر آپ کو "مغربی جمہوریت" کا بیہ تخفہ اچھا لگتا ہے " تو آپ یقیناً اسے ببند فرمائیں "لیکن قرآن و حدیث کو باذیچہ اطفال بنانے سے گریز فرمائیں اور پروفیسراسلم صاحب سے بالخصوص عرض ہے کہ آپ نے اسلام کے ایک مسلمہ اصول کو مشکوک بنانے کے لیے جو سعی و کاوش فرمائی ہے اور جو دورکی کو ڈی آپ لائے ہیں " ہو سکتا ہے کہ بہت سے "دانشوروں" نے اس پر آپ کو خوب داد دی ہو " لیکن ہم اپنی گزشتہ گزارشات کے پیش نظران سے یمی عرض کریں گے۔

اے اہل نظر! ذوقِ نظر خوب ہے لیکن جوشی کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا

## 🕕 بعض غزوات میں بعض عور تول کی شرکت کی حقیقت

بعض لوگ اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ عہد رسالت مآب ساتھ الم میں عورتیں غزوات میں شریک ہوتی رہی ہیں جس کاصاف مطلب سیر ہے کہ عور تیں مردول کے دوش بروش ساسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہیں' لیکن اصل بات یہ ہے کہ بعض غزوات میں بعض عورتوں کی شرکت ایک اتفاقی معاملہ تھا یعنی کسی وجہ سے بعض عورتیں اینے خاندوں یا بیٹوں یا دیگر عزیزوں کے ساتھ میدان جنگ میں چلی گئیں۔ جس سے ان کامقصود زخمیوں کی مرہم یٹی متو وغیرہ گھول کر ملانا اور تیر بکڑانا تھا۔ اسلامی فوج کے ساتھ ان کی ہہ شرکت اس اصول کا نتیجہ ہرگز نہیں تھی کہ عورتوں پر بھی جماد مردوں کی طرح فرض ہے۔ اگر ایبا ہوتا تو پھر عورتوں کی شرکت کے اِکے ڈکے واقعات ہی احادیث و سیر کی کتابوں میں نہ ملتے' بلکہ ہر غزوے میں مردوں کے دوش بدوش عورتوں کا ذکر بھی ہوتا' نیزعورتوں کو بھی جہاد کی دعوت دی جاتی' کیکن اہل علم جانتے ہیں کہ عام غزوات میں عورتیں شریک نہیں ہوئیں اور نبی مالیا ہے جھی عورتوں کو جہاد میں شریک ہونے کا کبھی تھم نہیں دیا۔ بعض عورتوں نے اجازت مانگی تو آپ نے انہیں اجازت بھی نہیں دی۔ جیسا کہ ام ورقبہ بنت نوفل مین کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے کہ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی لیکن نبی ساتھ کیا نے اجازت نہیں دی اور فرمایا تم گھر ہی میں رہو۔ اللہ تعالیٰ تہیں وہیں شہادت سے ہمکنار فرما دے گا (اس کا حوالہ گزر چکا ہے) بعض اور عور توں نے بھی جہاد میں شریک ہونے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو آپ نے ان کو بیہ فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ے. (صحیح بخاری' الجهاد والسیر' باب جهاد النساء' حدیث: ۲۸۷۵)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ساتھ یا نے کبھی بھی عورتوں کو جہاد میں شریک ہونے کا حکم نہیں دیا۔ اگر کسی غزوے میں وہ شریک ہوئی ہیں' تو محض اپنے جذب اور کسی اصول کے بغیر ہوئی ہیں۔ چنانچہ نبی ساتھ کے عورتوں کے بارے میں ان ہدایات کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد خیرالقرون اور مابعد ادوار میں کسی بھی اسلامی معاشرے میں عورتیں مردوں کے عہد خیرالقرون اور مابعد ادوار میں کسی بھی اسلامی معاشرے میں عورتیں مردوں کے

دوش بدوش نظر نہیں آتیں۔ بالخصوص سیاست و جهانبانی کا شعبہ عورتوں سے بالکل خالی رہا ہے۔ اس لیے مذکورہ استدلال بھی اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا۔

## 🕞 فوجی یا لیگی حکومتوں کا روپیہ کوئی شرعی دلیل نہیں

ایک استدلال میہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں شروع ہی سے عور تیں ہر شعبے میں مردول کے دوش بدوش حصہ لیتی آ رہی ہیں اور ہر حکومت نے اس کی حوصلہ افزائی ہی کی ہے' چاہے وہ لیگی حکومت ہو یا فوجی' اس وقت میہ علماء کہاں تھے؟ اور اب ایک عورت کا سربراہ حکومت بن جانا کیوں ناجائز ہے؟

جماں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہر حکومت یمال مغرب کے نظریہ مساواتِ مرد و زن کو فروغ اور اس کی ترویج کرتی رہی ہے ' بلاشبہ صحح ہے حتی کہ جنرل ضیاء الحق تک کے گیارہ سالہ دور میں بھی یہ پالیسی نہ صرف بر قرار بلکہ روز افزوں رہی ہے ' لیکن یہ کہنا کہ اس وقت علماء کماں تھے؟ وہ کیوں خاموش رہے؟ یہ تاثر خلاف واقعہ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ علاء نے ہر دور میں مذکورہ پاکسی کی مذمت ہی کی ہے اس پر خاموش نہیں رہے' وہ اسے برابر ہدف تقید بناتے رہے ہیں' لیکن

#### کون سنتا ہے فغان دروکیش

کے مصداق ان کی آواز صدالصحر اء ہی ثابت ہوتی رہی ہے۔ اس لیے علماء کو مطعون کرناصیح ہے نہ گزشتہ حکومتوں کی پالیسیوں کو بطور حجت پیش کرنا درست ہے 'کیوں کہ ان کاعمل شرعی دلیل نہیں ہے اور علماء کی بابت یہ کہنا کہ وہ خاموش رہے ' واقعات کے خلاف ہے۔

آئین میں ترمیم کی ضرورت: بسرحال ہم پھرعرض کریں گے کہ قرآن و حدیث کی واضح نصوص کی رو سے عورت کا دائرہ عمل گھر سے باہر نہیں۔ صرف گھر کے دائرے تک محدود ہے اور عارضی اور اضطراری صورتوں کے علاوہ عورتوں کا ہر شعبہ زندگی میں مردوں کے دوش بدوش حصہ لینا کسی طرح بھی اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ حکومتوں کا عمل چاہے بچھ بھی رہا ہو' ان کی کج فکریوں کی وجہ سے اسلام کا مسلمہ اصول نہیں ٹوٹ

سکتا۔ بنابریں ہم حکومت سے بالخصوص ایبل کریں گے کہ وہ عورتوں کے بارے میں از سرنو پالیسی وضع کرے اور اسے اسلامی اصولوں پر استوار کرے اور مغرب کی پیروی و نقالی سے اجتناب کرے' نیز آ کین میں وزارتِ عظمٰی و صدارت وغیرہ کلیدی مناصب کے لیے مسلمان مردکی وضاحت کی بھی ضرورت ہے۔ و ما علینا الاالبلاغ المبین۔

س حدیث ابی بکره رہائٹہ کو موضوع ثابت کرنے کیلئے ایک اور مفروضہ اور اس کی حقیقت

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث اُن یُفلِحَ قومٌ ولَوا اَمْرُهُمُ اَمْراٰۃً موضوع ہے اس لیے کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ بڑا تئے ہیں' جو طائف کے محاصرہ کے دوران مشرف باسلام ہوئے تھے اور ایران کی ملکہ اس سے کافی عرصہ پہلے تخت شاہی پر بیٹھی تھی' یعنی یہ حدیث تو سی ایسے صحابی سے مروی ہونی چاہیے تھی جو اس وقت سے پہلے مسلمان ہو چکا ہوتا' جب ملکہ حکمران بی اور پھر جب ان کی تخت نشینی آنخضرت ساتھ ایم کے معلوم ہوتی تو آپ یہ فرماتے' لیکن راوی کافی عرصہ بعد مسلمان ہوا'للذا انہوں نے آنخضرت ساتھ ایم سے سابی نہیں۔ مغالطہ مذکورہ کی وضاحت: یہ دعویٰ کہ ایران کی ملکہ کی تخت نشینی کا واقعہ حضرت الوبکرہ والی کے مشرف بہ اسلام ہونے سے کافی عرصہ قبل کا ہے' صحیح نہیں' کیونکہ:

اور محاصرۂ طائف 'جس میں حضرت ابو بکرہ بڑاٹھ مسلمان ہوئے۔ ۸ ہجری کا واقعہ ہے اور ملکہ فارس کا واقعہ بھی ۸ ہجری ہی کا ہے 'کسریٰ (شاہ فارس) کا اپنے بیٹے (شیرویہ) کے ہاتھوں قتل ہونے کا واقعہ بقول واقدی ۱۰ جمادی الآخرۃ کے ھیں پیش آیا ہے۔ (ملاحظہ ہو۔ البدایة والنہایة '۲۷۰/۳)

اس کے بعد اس کا قاتل بیٹا (شیرویہ) تخت فارس پر متمکن ہوا۔ اس کا اقتدار چھ مینے رہا' پھر بیار ہو کر مرگیا۔ اس کے بعد بوران دُخت بنت کسری حکمران بنی جو تاریخی اعتبار سے ۸ ہجری ہی کا واقعہ بنتا ہے۔ پھر پچھ عرصہ رسول اللہ طائ کیا تک اس خبر کے پہنچنے میں بھی بھی بھی تھیٹا لگا ہو گا۔ بنابریں حضرت ابو بکرہ بڑاٹھ کا اس حدیث کے ساع میں کوئی ایسا اشکال نہیں رہتا کہ جس کی بنیاد پر اس حدیث کو رذکیا جاسکے۔

© دوسرے' مند احمد کی روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جب عورت کے حکمران بننے کی خبر رسول اللہ ملٹی آیا گئی تو اس وقت آپ حصرت عائشہ رہ اللہ علی آیا ہے پاس تھے اور آپ نے عورت کی اطاعت کو مردوں کی ہلاکت کا باعث بتلایا۔ (ملاحظہ ہو' اللہ الربانی' ج:۲۳' ص:۳۵)

جس کا مطلب سے ہوا کہ عورت کی حکمرانی کی بابت جو وعید نبی ماٹی کے بیان فرمائی وہ حضرت عائشہ کی موجودگی میں فرمائی تھی۔ پھرجب جنگ جمل کے موقع پر حضرت ابو بکرہ بڑا تھی ۔ پھرجب جنگ جمل کے موقع پر حضرت ابو بکرہ بڑا تھی نے اس حدیث کے حوالے سے حضرت عائشہ بڑا تھا سے عدم تعاون کا فیصلہ کیا تو حضرت عائشہ بڑا تھا نے اس حدیث پر کوئی نکیر نہیں گی۔ علاوہ ازیں اور بھی کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ یوں گویا حضرت عائشہ بڑا تھا سمیت اصحاب رسول نے اس حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں کیا، بلکہ سب نے اسے تسلیم کیا۔ اس لیے اس روایت کو اس بنا پر رذ کر دینا کہ حضرت ابو بکرہ کے سوا اسے کوئی اور روایت کرنے والا نہیں ہے، سراسر غیر معقول رویہ ہے کیونکہ جنگ جمل میں اس روایت کی بازگشت نے اس روایت کو متعارف کروا دیا تھا اور اس پر کسی بھی طرف سے نکیرنہ ہونے کی وجہ سے اس پر گویا صحابہ بڑی تھا تھا تھا تھا اور اس پر کسی بھی طرف سے نکیرنہ ہونے کی وجہ سے اس پر گویا صحابہ بڑی آتھا کی انفاق ہو گیا۔

تیسرے 'مجمع الزوائد میں طبرانی کے حوالے سے حضرت ابو بکرہ رہا ہُتھ کے علاوہ حضرت جاہر بن سمرہ سے بھی بایں الفاظ ایک روایت مروی ہے۔ ((لَنْ یُنْفُلِحَ قَومٌ یَمْلِكُ رَوَایت مروی ہے۔ ((لَنْ یُنْفُلِحَ قَومٌ یَمْلِكُ رَوْلَ لَمْ یَمْلِكُ رَوْلَ لَا لَهُ اللّٰهُ عَلَیْمَ اللّٰهُ یَمْلِکُ رَوْلَ ہُو اللّٰ اللّٰهُ یَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ یَا لَمْلَوْلَ اللّٰهُ یَا لَیْکُ رَوْلَ ہُو یَا ہُو یَکُونُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ یَا اللّٰ ال

اس کے بارے میں حافظ بیٹی نے یہ کہا ہے کہ اس میں ایک راوی طبرانی کے شخ ابو عبیرة عبدالوارث بن ابراہیم ہیں جنہیں میں نہیں جانتا۔ تاہم ان کے علاوہ--- اس کے بقیہ رجال ثقات ہیں' لیکن طبرانی کے غیر معروف مشائخ کے بارے میں حافظ ہیٹی کا رجحان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ثقہ ہیں۔ (ملاحظہ ہو: مقدمہ مجمع الزوائد ۸/۱)

اس لحاظ سے یہ روایت سنداً صحیح قرار پاتی ہے۔ تاہم اگر ضعف تشکیم کر لیا جائے تب بھی بطور شاہد اور تائید کے طبرانی کی مذکورہ روایت قابل قبول ہو گی۔

عفرت ابو بکرہ بڑاٹھ کی روایت مسند احمہ 'ترندی' نسائی وغیرہ کے علاوہ صحیح بخاری میں

دو جگہ آئی ہے۔ اس لیے اہل سنت کے نزدیک صحیح بخاری کی یہ روایت شک و شبہ سے بالا ہے۔ تاہم مذکورہ وجوہ کے بعد تو اس کی صحت میں اب ان حضرات کے لیے بھی شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے جو اس حدیث صحیح کو رد کرنے کے لیے دور دور کی کو ڑی لا رہے ہیں۔

### 😁 نواب صدیق حسن خان کی صراحت

ایک صاحب نے ہمیں ایک خط تحریر کیا ہے اور انہوں نے اس میں مطالبہ کیا ہے کہ "نواب صدیق حسن خان قنوجی کا فقوی فراہم کرنا اہل حدیث کے ذمے ہے' اہل حدیث یہ بتائیں کہ نواب صاحب نے عورت کی حکمرانی کو کہاں حرام کہا ہے؟"

اس مطالبے سے موصوف کا مطلب آگر یہ ہے کہ لفظ "حرام" کی نشاندہی کی جائے تو شاید ہم یہ لفظ اسی طرح دکھانے سے معذور ہوں جس طرح شراب کو حلال باور کرانے والے "جدید مجتدین" کے مطالبے پر'کہ قرآن میں شراب کو "حرام" کمال کما گیا ہے؟ علاء لفظ "حرام" دکھانے سے معذور ہیں۔ تاہم آگر موصوف کا مطلب عورت کی سرابرہی کی شری حیثیت کی وضاحت ہے' تو اس کے لیے ہم پہلے ہی ان کی عربی اور اردو دونوں کی شری حیثیت کی وضاحت ہے' تو اس کے لیے ہم پہلے ہی ان کی عربی اور اردو دونوں نفاسیر کی اصل عبارتیں افران کی ایک اور کتاب سے اس کی صراحت ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔ وَاللّٰهُ یَهٰدِی مَنْ اَوْر اَن کی ایک اور کتاب سے اس کی صراحت ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔ وَاللّٰهُ یَهٰدِی مَنْ

نواب صاحب کی ایک عربی کتاب کا اقتباس اور اس کا ترجمه:

﴿ وَمِنْهَا كُونُهُ ذَكُرًا، وَوَجْهُهُ أَنَّ النِّسَاءَ نَاقِصَاتُ عَقْلِ وَدِينٍ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ كَذَٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ لِتَدْبِيرِ الأُمَّةِ وَلَتَوَلِّي الْحُكْمِ بَينَ عِبَادِ اللهِ، وَفَصْلِ خُصُومَاتِهِمْ بِمَا تَقْتَضِيهِ الشَّرِيعَةُ الْمُطَهَّرَةُ وَيُوجِبُهُ الْعَدْلُ، فَلَيسَ بَعْدَ نَقْصَانِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ شَيءٌ وَلاَ تُقَاسُ الإمَامَةُ وَالْقَضَاءُ عَلَى الرِّوَايَةِ فَإِنَّهَا تَرْوِي مَا بَلَغَهَا وَتَحْكِي مَا قِيلَ لَهَا، وَأَمَّا الإمَامَةُ وَالْقَضَاءُ فَهُو يَحْتَاجُ مَا اللَّهَا وَتَحْكِي مَا قِيلَ لَهَا، وَأَمَّا الإمَامَةُ وَالْقَضَاءُ فَهُو يَحْتَاجُ

إِلَى اجْتِهَادِ الرَأْيِ وَكَمَالِ الإِدْرَاكِ وَالْتَّبَصُّرِ فِي الْأُمُورِ وَالتَّفَهُّمِ لِحَقَائِقِهَا، وَلَيْسَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَرْدٍ وَّلاَ صَدْرٍ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ تَقْوِي عَلَى تَدْبِيرِ أَمْرِ الْعِبَادِ وَالْبِلادِ، بَلْ هِي أَضْعَفُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَعْجَزُ، عَلَى تَدْبِيرِ أَمْرِ الْعِبَادِ وَالْبِلادِ، بَلْ هِي أَضْعَفُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَعْجَزُ، وَيُؤَيِّدُ هَٰذَا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ لِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَيُؤَيِّدُ هَٰذَا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ لِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةً وَيُؤَيِّدُ لَقًا لَمْ اللهُ عَنْهُ مِنْ قُولِهِ وَيَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى يَعْنِي قَالَهُ لَمَّا بَلَغَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيهِمْ بِنْتَ كِسْرَى يَعْنِي بُورَانَ بِنْتِ شِيرُويَة بِنِ كِسْرَى، فَلَيسَ بَعْدَ نَفْي الْفَلاحِ شَيءٌ مِنَ اللهِ بُورَانَ بِنْتِ شِيرُويَة بِنِ كِسْرَى، فَلَيسَ بَعْدَ نَفْي الْفَلاحِ شَيءٌ مِنَ اللهِ الْوَالِيَّ الْمَامَةُ، وَالْقَضَاءُ وَبِحُكُمِ اللهِ عَزَوَجَلَّ فَلُكُولُهُ وَيَهُا يَكُونُ دُخُولًا الْوَلِيَّا (اكليل الكرامة في تبيان مقاصد عَزَّوَجَلَّ فَلُكُولَةُ فِيهَا يَكُونُ دُخُولًا أَوَّلِيًّا (اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة، ص: ٢٦-١٧)

"حکمران کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مرد ہو'کیوں کہ عورتیں عقل اور دین میں ناقص ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ طبی کا ارشاد گرامی ہے اور جو عقل و دین میں ناقص ہو وہ تدبیر امت 'فصل خصومات اور اللہ کے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی اس طرح الجیت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا جو شریعت الہیہ کا اقتضاء اور عدل و انصاف کے لحاظ سے ضروری ہے۔ پس عقل و دین میں نقصان کے بعد کچھ نہیں۔

علاوہ ازیں امامت (حکمرانی) اور قضاء کو روایت (حدیث رسول بیان کرنے) پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ روایت میں تو عورت وہی کچھ بیان کرتی ہے جو اس سے کہا گیا ہوتا ہے 'لیکن حکمرانی اور قضاء کا مسکلہ اس سے بالکل مختلف ہے ' اس کے لیے تو اجتمادِ رائے ' کمال ادراک ' معاملات میں گمری بصیرت اور حقائق تک پہنچنے کے لیے قوت فہم نمایت ضروری ہیں ' جبکہ عورت ان خویوں سے متصف ہے نہ وہ بندوں اور شہروں کے معاملات کی تدبیر کی قوت رکھتی ہے ' بلکہ وہ ان امور میں نمایت کمزور اور حد درجہ

عاجز ہے۔ اس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث الی بکرہ بھاٹنہ سے بھی ہوتی ہے۔ اینے معاملات ایک عورت کے سیرد کر دیے۔" یہ بات نبی ملتہ اللہ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب آپ کو یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے اپنا حکمران بنت کسریل یعنی بوران بنت شیرویہ بن کسری کو بنالیا ہے۔ پس نبی ساٹھیا کا ایس قوم سے فلاح کی نفی کر دینا بہت شدید وعید ہے اور معاملات کی اصل بنیاد اللہ کے تھم کے مطابق امامت و قضاء ہی ہے۔ پس میہ معاملہ اس میں سب سے پہلے داخل ہو گا۔ " اردو تفيير "ترجمان القرآن" مين وضاحت: نواب صاحب اين اردو تفير "ترجمان القرآن" مين آيت ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ (البقرة ٢٢٨/٢) كي تفير مين فرمات مين: "مردول کو عورتول پر درجه حاصل ہے لینیٰ خلق و خلق میں نضیلت رکھتے ہیں۔ منزلت و طاعت. امرو انفاق و قیام مصالح میں برھے ہوئے ہیں۔ یہ اہل جہاد و عقل و قوت ہیں۔ ان کا حصہ میراث میں دوگنا ہے۔ ان کی اطاعت عورت پر واجب ہے عورت موافق ان کی رضامندی کے رہے سے۔ گواہی والیت صلاحیت امامت و قضا میں بھی مقدم ہیں۔ بید ا یک عورت بر دو سری' تیسری' چونھی جورو اور بے گنتی لونڈیاں لاسکتے ہیں۔ عورت دو سرا شوہر ان کی موجودگی میں نہیں کر سکتی۔ طلاق و رجعت بھی انہیں کے ہاتھ میں ہے نہ عورت کے۔ اگر اور پچھ فضیلت مرد کو عورت پر نہ ہوتی' تو یہ کیا کم بزرگی ہے کہ عورت مرد سے بیدا ہوئی ہے کیونکہ بیدا ہونا حوا ملیکا گا آدم ملت کی ہائیں پہلی ہے ثابت ہو چکا

ہے۔ فرمایا کہ اگر میں کسی کو کہتا کہ کسی کو سجدہ کرو' تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو

سجدہ کیا کرے اس کو بغوی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے یہ بات حدیث معاذ بن جبل میں

آئی ہے۔ یہ فضیلت مرد کی عورت پر دنیا و آخرت دونوں جگہ میں ثابت ہے۔ کما قال الله

تعالى "الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ اطلاق فضيلت مفيد عموم ہے۔ " (ترجمان القرآن ' ٢٩٩/١)

اور آیت ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ کے تحت فرماتے ہیں۔

«بعنی اللہ نے مرد کا درجہ اویر بنایا تو عورت کو اس کی حکم برداری چاہیے اور اگر ایک عورت بدخوئی کرے ' تو مرد پہلے درج سمجھائے دوسرے درجے جداسووے 'کیکن اس گھر میں' پھر آخر درجے مارے بھی' لیکن نہ ایسا کہ ضرب ہنچے' پھر آگر مطیع ہو جاوے تو کرید نہ كرے تقصيروں يرالله سب ير حاكم ہے۔ باقى ہر تقصير كى ايك حدہے 'مارنا آخر كادرجہ ہے۔ ف: الله نے اس آیت میں بیہ ارشاد کیا کہ مرد عورت پر قیم ہے ' یعنی اس کا ر کیس کبیر عاکم مؤدِب ہے جب عورت تجروی کرے ' میہ اس کو ادب دے' اس لیے کہ مرد افضل ہیں عور توں سے 'اسی لیے نبوت مختص ہے ساتھ رجال کے ' بادشاہی اعظم خاص ہے ساتھ مردول کے ‹‹لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَنْ يُغْلِحَ قَومٌ وَلَّوا اَمْرَهُمُ امْرَأَةً›› (رواه البخارى من حدیث ابی بکرة رضی الله عنه) اس طرح منصب قضا وغیره مخصوص ہے ساتھ مردول کے۔ علاوہ اس کے مرد اپنا مال عورت ہر صرف کرتے ہیں جیسے مهور و نفقات وغیرہ۔ حقوق جو كتاب و سنت ميں آئے ہيں اس ليے مرد في نفسہ عورت سے افضل ہے وضل و افضال میں اس پر مقدم ہے۔ اس سبب سے قیم ہونا مرد کا مناسب ٹھرا۔ کھا قال الله تعالی وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةً ابن عباس بن اللهُ نِي كما مراد قَوَّا مُونَ سے امراء ہیں۔ لیعنی عورت كو لازم ہے کہ جس امریس اللہ نے اطاعت مرد کا تھم اسے دیا ہے اس امریس اس کی مطبع رہے۔ اطاعت بیہ ہے کہ گھر والول سے نیکی کرے۔ شوہر کی نگہبان ہو۔ کی قول ہے مقاتل 'سدى وضحاك كا- (تفيير ترجمان القرآن: ١٩٣٢/٢)

آگے چل کر مزید فرماتے ہیں:

"فتح البیان کا بیان ہے کہ مرد مسلط ہیں عورتوں پر لینی جس طرح حکام و امراء حفاظت رعیت کرتے ہیں اسی طرح مرد عورت کا نگہبان ہوتا ہے۔ پھر علاوہ اس کے گھر بار روٹی' کپڑا دیتا ہے قوام صیغہ ہے مبالغے کا۔ اس میں بیان دلیل ہے اس بات پر کہ مرد اصل میں اس کام میں قائم ہیں ساتھ مصالح و تدبیرات خائل و تادیب کے 'جس طرح کہ بادشاہ رعیت کے کاموں پر قائم و دائم ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت مردوں کو اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے۔ انبیاء و خلفاء و سلاطین و حکام و ائمہ و غزاۃ سب مرد ہی ہوتے ہیں۔ عقل و دین و شبہات و جمعہ و جماعت میں عورت سے بڑھ کر ہیں۔ مرد چار جورد کر سکتا ہے 'عورت ایک شوہر سے زیادہ نہیں کر سکتی' مرد کا حصہ میراث میں زیادہ ہے 'طلاق و رجعت ہاتھ میں مرد کے ہے ' نسب باپ کا ہوتا ہے نہ مال کا۔ ان کے سوا اور بہت امور ہیں جن میں مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے۔" (تفیر" ترجمان القرآن" ۱۲۴۴/۲)

عربی تفییر "فنج البیان" میں صراحت: عربی تفیر میں مسئلہ ذیر بحث میں ان کی صراحت حسب ذیل ہے۔

﴿ وَلَّلَرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةُ ﴾ أي مَنْزِلَةٌ لَيسَتْ لَهُنَّ وَهِيَ قِيَامُهُ عَلَيْهَا فِي الْإِنْفَاقِ وَكُونُهُ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَالْعَقْلِ وَالْقُوَّةِ، وَلَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ أَكْثَرُ مِمَّا لَهَا، وَكُونُهُ يَجبُ عَلَيْهَا امْتِثَالُ أَمْرِهِ وَالْوَقُوفُ عِنْدَ رضَاه وَالشَّهَادَةُ وَالدِّيَةُ وَصَلاَحيَّةُ الإِمَامَة وَالْقَضَاءِ، وَلَهُ أَنْ َ يَتَزَوَّجَ عَلَيهَا وَيَتَسَرَّى، وَلَيْسَ لَهَا ذٰلِكَ، وَبِيَدِهِ الطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْ ذٰلِكَ بِيَدِهَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فَضِيلَةِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ كَوْنُهُنَّ خُلِقْنَ مِنَ الرِّجَالُ لِمَا ثَبَتَ أَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضلْع أَدَمَ لَكَفْى، وَقَدْ اَخْرَجَ أَهْلُ السُّنَن عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَاءِكُمْ حَقًّا، وَلِينِسَاءِكُمْ عَلَيكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمَذِيُّ وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِم فِي الصَّحِيَح وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ . وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ: سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوجِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، ۚ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيتَ وَلاَ تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي ظِبْيَانَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ خَرَجَ فِي غَزَاةٍ بَعْضُهُمْ بَعْثَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِيهَا ثُمَّ رَجَعَ فَرَأَى رِجَالاً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَو أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، رَوَاهُ الْبَغَوِيُ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، رَوَاهُ الْبَغَوِيُ بَسْنَدِهِ النَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَو أَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، رَوَاهُ الْبَغَوِيُ بَسْنَدِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اور آیت ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ کے تحت فرماتے ہیں:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ﴾ مُسَلَّطُونَ ﴿عَلَى النِّسَاءِ﴾ كَلاَمٌ مُسْتَأْنِفٌ سيقَ لِبَيَانِ سَبَب اسْتِحْقَاقِ الرِّجَالِ الزِّيَادَةُ فِي الْمِيرَاثِ تَفْصِيلاً إِثْرَ بَيَانِ تَفَاوُتِ اسْتَحْقَاقِهِمْ إِجْمَالاً، وَعُلِّلَ ذَٰلِكَ بِأَمْرَينَ، أَوَّالُهُمَا: كَسَبِيٌّ، وَالْمَعْنَىٰ أَنَّهُمْ يَقُومُونَ بَاللَّبِّ عَنْهُنَّ كَمَا يَقُومُ الْحُكَّامُ وَالْأَمَرَاءُ بِالذَّبَّ عَنِ الرَّعِيَّةِ، وَهُمْ أَيضًا يَقُومُونَ بِمَا يَحْتَجْنَ إِلَيهِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْكِسُورَةِ وَالْمَسْكَنِ، وَجَاءَ بصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ لِتَدُلُّ عَلَى إِصَالَتِهِمْ فِي لهٰذَا الأَمْرِ وَهُوَ جَمْعُ قَوَّام وَهُوَ الْقَائِمُ بِالْمَصَالِحِ وَالتَّدْبِيرِ وَالتَّأْدِيْبِ، يُشِيرُ بِهِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادِّ قَيَامُ الْوُلاَةِ عَلَى الرِّعَايَا قَالَ ابْنُ عَبَّاس: أُمِّرُوا عَلَيْهِنَّ فَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا فِي طَاعَةِ اللهِ، ﴿ بِمَا ﴾ ٱلْبَاءُ، سَبَبَيَّةٌ، وَ(مَا) مَصْدَريَّـةٌ ﴿فَضَّلَ اللهُ﴾ وَالضَّمِيرُ فِي قَولِهِ ﴿بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض﴾ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَي إِنَّمَا اسْتَحَقُّوا لهٰذِهِ الْمَزيَّـةَ لِتَغْضيل اللهِ إِيَّاهُمْ عَلَيهِنَّ بِمَا فَضَّلَهُمْ بِهِ مِنْ كَونِ فِيهِمُ الأَنْبِيَاءُ وَالْخُلَفَاءُ وَالسَّلَاطِينُ وَالْحُكَّامُ وَالأَئِمَّةُ وَالْغُزَاةُ، وَزَيَادَةُ الْعَقْل وَالدِّين وَالشَّهَادَةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَزَوَّجُ بأَرْبَع نِسْوَةٍ وَلاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ غَيرَ زَوْجِ وَاحِدٍ، وَزِيَادَةَ النَّصِيبِ وَالتَّعُصِيبِ فِي الْمِيرَاثِ وَبِيَدِهِ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ وَإِلَيْهِ الإِنْتِسَابُ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الأُمُورِ فَكُلُّ لهٰذَا يَدُلُّ عَلَىٰ فَصْلِ الرِّجَالِ عَلَىٰ النِّسَاءِ»(فتح البيان: ٢/٧٢)

عربی تفییر کی مذکورہ دونول عبارتوں کا وہی مفہوم ہے جو انہوں نے اردو تفییر میں بیان کیا ہے اور پہلے نقل کیا جا چکا ہے۔ اس لیے ان عربی عبارات کے ترجمہ کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔

بسرحال نواب صدیق حسن خان کی ان واضح تصریحات کے بعد اس امریس کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا ہے کہ نواب صاحب علیہ الرحمۃ کے نزدیک بھی عورت امامت کبریٰ (حکمرانی) کی اہل نہیں ہے' اس معاملے میں بھی مرد کو بعض دیگر امتیازی خوبیوں کے ساتھ عورت پر ایک گونہ فضیلت حاصل ہے۔



# اسلامی مملکت میں خانون کی حکمرانی "کسی طور پر جائز نہیں

يشخ عبدالعزيزبن بازرط لللي

آگر کوئی خاتون ملک کی وزیراعظم' وزارت یا کسی اور بڑے منصب کے لیے بنفس نفیس خود کو پیش کرے اور اور کرم نفیس خود کو پیش کرے تو شرع اسلامی الحنیف کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے۔ از راہ کرم جواب دے کر ممنون فرمائیں؟

کسی خاتون کا ملک کا وزیر اعظم بننایا بنایا جانایا کسی اور بڑے منصب پر تعین 'اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم' سنت نبی کریم ملٹی کیا اور اجماع کی وضاحتیں بھراحت موجود ہیں۔

قرآن علیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿ اَلْتِ جَالُ قَوَّا اللهُ عَلَی النِّسَآءِ بِمَا فَصَّلُ اللّٰهُ اِنْفَضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ ﴾ اس آیت میں تھم عام ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ خاندان میں بھی 'ریاست میں بھی 'اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر افضیلت عطافرمائی ہے۔ اس میں عقل کی 'رائے کی اور ہر طرح کی افضیلت شامل ہے۔۔۔ اور حدیث نبوی ملتی لیا ہے ہمیں بخاری شریف کی سے حدیث ملتی ہے کہ "وہ قوم بناہ و برباد ہوئی جس نے عورت کو اپنا حاکم اور سربراہ بنایا۔" اس حدیث صحیح کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا کہ کسی خاتون کو صاحب امر بنانا یا اس کی تولیت میں مملکت کی زمام کار دے دینا احکام رسول کریم ملتیٰ کی کتنی بردی خلاف ورزی اور جسارت کی بات ہے۔ اس حدیث کی خلاف وزری میں کئی ایسی حدیثوں کا متن بھی شامل ہو جاتا ہے جن میں بنایا اس حدیث کی خلاف وزری میں کئی ایسی حدیثوں کا متن بھی شامل ہو جاتا ہے جن میں بنایا گیا ہے کہ جانے ہو جھے سنت رسول کا بطلان کفر کی حدوں تک پنچتا ہے اور صورت حال سے واقف ہونے کے بعد کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ احکام رسول کی خلاف ورزی کرے۔

اجماع کے سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ خلفائے راشدین بڑگاتی اور ان کے بعد کی تین صدیوں تک علائے کرام کا عمل یہ رہا کہ کسی خاتون کو امارت یا عمد ہ قضا پر مامور نہیں کیا گیا۔ اس دور کی خواتین میں اکثر ایس تھیں جنہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں خود اس بات کی وضاحت فرمائی کہ خواتین کے لیے یہ مناصب مناسب نہیں ہیں۔۔۔

اس کے علاوہ بھی شری احکام واضح ہیں۔ حکام وقت کا بیشتروقت دیگر مردول اور اعمال حکومت سے گفت و شنید' دوروں' ملاحظوں' افواج کی قیادت و اجتماعات میں شرکت اور ان کی رہبری و رہنمائی اور خطبات و تقاریر میں گزرتا ہے۔ انہیں دیگر ممالک کے دورے بھی کرنے ہوتے ہیں۔ مختلف ممالک سے پیٹ (Pact) ہوتے ہیں اور دوسرے ملکول کے صدور و وزراء اور سفراء سے معانق' دعوتیں' غرض ایسے بے انتہا کام ہیں جن میں وزیراعظم' صدر مملکت یا ملک کے اہم مناصب پر فائز لوگوں کو دن رات مشغول رہنا ہوتا ہے' اس لیے دین' عقلی اور علمی کسی طرح مناسب نہیں کہ کسی خاتون یا خواتین کو ایسے مناصب دیے جائیں جو ان کے لیے مناسب نہیں کہ کسی خاتون یا خواتین کو ایسے مناصب دیے جائیں جو ان کے لیے مناسب نہیں کہ کسی خاتون یا خواتین کو ایسے مناصب دیے جائیں جو ان کے لیے مناسب نہیں جیں۔

مزید برآن اللہ تعالیٰ کی عطاکی ہوئی عقل کی روشنی میں بھی بیہ بات بالکل واضح ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد کی عقل 'فنم' حسن تدبیر اور دیگر سارے قوائے جسمانی زیادہ بہتر ہیں۔ للذا ملک کے متذکرہ بالا اعلیٰ مناصب کے لیے مرد ہی زیادہ مناسب ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعار ہے کہ وہ ہمیں دین حنیف اور سنت رسول سال کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ (عربی مجلّہ "المجمّع" کویت سے تلخیص و ترجمہ۔ بشکریہ ہفت روزہ " بحبیر" کراچی)



## عورت کی سربراہی کے عدم جواز پر امت کا اجماع ہے

مولانا مفتى محمد رفيع عثاني

قرآن و سُنَّت کے دلائل کی وجہ سے چودہ صدیوں کے ہر دور میں امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ اسلام میں سربراہ حکومت کی ذمہ داری کسی عورت کو نہیں سونپی جا عتی اور اجماع امت شریعت کی ایک مستقل دلیل ہے۔

اجماع کے ثبوت کے لیے ابن حزم رطانیہ کی میہ تحریر بردی واضح ہے جس میں وہ فرماتے ہیں:
﴿ وَاتَّفَقُوا أَنَّ الْإِمَامَةَ لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةِ ﴾ (مراتب الاجماع، ص:١٢٩)

د'اس ا در تمام علماء متفق میں کے حکومہ تکی سربرای کامنصب کسی عورت کر

"اس بات پر تمام علماء متفق ہیں کہ حکومت کی سربراہی کا منصب کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔"

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رطیقہ جیسے باخبر عالم نے "نقد مراتب الاجماع" کے نام سے علامہ ابن حزم رطیقہ کی فدکورہ کتاب پر ایک تقید کھی ہے اور بعض ان مسائل کا ذکر فرمایا جنہیں علامہ ابن حزم رطیقہ نے اجماعی قرار دیا ہے لیکن علامہ ابن تیمیہ رطیقہ کی تحقیق کے مطابق وہ اجماعی نہیں ہیں ' بلکہ ان میں کسی نہ کسی کا اختلاف موجود ہے۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے عورت کی سربراہی کے مسئلے میں علامہ ابن حزم رطیقیہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ (دیکھیے نقد مراتب الاجماع 'ص:۱۲۱)

ان حضرات کے علاوہ جن علماء و فقهاء اور اسلامی ریاست کے ماہرین نے اسلام کے ساتی نظام پر کتابیں لکھی ہیں' ان میں سے ہرایک نے اس مسکلے کو ایک متفقہ مسکلے کے طور پر ذکر کیا ہے۔

علامہ ماوردی رطائلیہ کی کتاب اسلامی سیاست کا اہم ترین ماخذ سمجھی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے حکومت کی سربراہی تو کجا'عورت کو وزارت کی ذمہ داری سونینا بھی ناجائز قرار دیا ہے' بلکہ انہوں نے وزارت کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک وزارت تفویض' جس میں پالیسی کا تعین نہیں کرتی' بلکہ کا تعین نہیں کرتی ' بلکہ کا تعین نہیں کرتی' بلکہ طے شدہ پالیسی کو نافذ کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزارتِ تنفیذ میں اہلیت کی شرائط وزارت تفویض کے مقابلے میں کم ہیں۔ اس کے باوجود وہ عورت کو وزارتِ تنفیذ کی ذمہ داری سونینا بھی جائز قرار نہیں دیتے' وہ لکھتے ہیں۔

(وَأَمَّا وِزَارَةُ التَّنْفِيذِ فَحُكْمُهَا أَضْعَفُ وَشُرُوطُهَا أَقَلُ . . . وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَقُومَ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ وَأَنَّ خَبْرَهَا مَقْبُولٌ لِمَا تَضَمَّنَهُ مَعْنَى يَجُوزُ أَنْ تَقُومَ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ وَأَنَّ خَبْرَهَا مَقْبُولٌ لِمَا تَضَمَّنَهُ مَعْنَى الْوِلاَيَاتِ الْمَصْرُوفَةِ عَنِ النِّسَاءِ لِقُولِ النَّبِيِّ ﷺ مَا أَفْلَحَ قَومٌ السَّنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ وَلاَّنَّ فِيهَا مِنْ طَلْبِ الرَّأْيِ وَثَبَاتِ الْعَزْمِ مَا شُو مَكْبَهُنَّ مَحْظُورٌ الاحكام السلطانية، ص:٢٥-٢٧)

"جہاں تک وزارت تفید کا تعلق ہے وہ نسبتاً کمرور ہے اور اس کی شرائط کم ہیں۔۔۔ لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت اس کی ذمہ دار بن اگرچہ عورت کی خبر مقبول ہے 'کیونکہ یہ وزارت الی والایتوں پر مشمل ہے جن کو (شریعت نے) عورتوں ہے الگ رکھا ہے۔ حضور ملٹھا کا ارشاد ہے: "جو قوم اپنے معاملات کی عورت کے سپرد کرے وہ فلاح نہیں پائے گی۔" نیز اس لیے بھی کہ اس وزارت کے لیے جو اصابت رائے اور اولوالعزی درکار ہے 'عورتوں میں اس کے لیاظ سے ضعف پایا جاتا ہے۔ نیزاس وزارت کے فرائض انجام دینے کے لیے ایسے انداز سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا پڑتا ہے جو عورتوں کے لیے شرعاً ممنوع ہے۔"

اسلام کے سیاسی نظام پر دوسرا اہم ماخذ امام ابو یعلیٰ صنبلی رطیقیہ ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لفظ بہ لفظ میں عبارت تحریر فرمائی ہے۔

امام الحرمین علامہ جوین رمایتی نے اسلام کے سیاسی نظام پر بڑے معرکے کی کتابیں اکھی

ہیں۔ وہ نظام الملک طوسی جیسے نیک نام حاکم کے زمانے میں تھے اور انہی کی درخواست پر انہوں نے اسلام کے سیاسی احکام پر اپنی مجمہدانہ کتاب "فعیاث الامم" تحریر فرمائی ہے اس میں وہ سربراہ حکومت کی شرائط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

﴿ وَمِنَ الصِّفَاتِ اللَّازِمَةِ الْمُعْتَبَرَةِ ، الذُّكُورُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَلاَ حَاجَةَ إِلَى الإطْنَابِ فِي نَصْبِ الدَّلاَلاَتِ عَلَى اِثْبَاتِ هَٰذِهِ الصَّفَاتِ (غَبَات الامم للجويني، ص: ٨٢ مطبوعه قطر)

"اور جو لازی صفات سربراہ کے لیے شرعاً معتبر ہیں ان میں سے اس کا مذکر ہونا ' آزاد ہونا اور عاقل و بالغ ہونا بھی ہے اور ان شرائط کو ثابت کرنے کے لیے تفصیلی دلائل پیش کر کے طول دینے کی ضرورت نہیں۔ "

يى امام الحرمين رطيتُه اپني ايك دو سرى كتاب "الارشاد" ميں تحرير فرماتے ہيں:

(وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَّكُونَ إِمَامًا وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي جَوازِ كَونِهَا قَاضِيَةً فِيمَا يَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِيهِ (الإرشاد في أصول الأعتقاد للجويني، ص:٣٧٩ و٤٤٧، طبع مصر)

"اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عورت کے لیے سربراہ حکومت بنا جائز نہیں' اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ جن امور میں اس کی گواہی جائز ہے ان میں وہ قاضی بن سکتی ہے یا نہیں۔"

علامہ قلقشندی رطیقیہ ادب و انشاء اور تاریخ و سیاست کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کے اصول سیاست پر جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے سربراہ حکومت کی چودہ صفات اہلیت بیان کی ہیں' ان شرائط کے آغاز ہی میں وہ فرماتے ہیں:

﴿الأَوَّلُ الذُّكُورَةُ . . . وَالْمَعْنَى فِي ذُلِكَ أَنَّ الإِمَامَ لاَ يَسْتَغْنِي عَنِ الأَمُورِ ، وَالْمَرْأَةُ مَمْنُوعَةُ الاخْتِلاطِ بِالرِّجَالِ وَالْمُشَاوَرَةِ مَعَهُمْ فِي الأُمُورِ ، وَالْمَرْأَةُ مَمْنُوعَةُ مِنْ ذُلِكَ ، وَلأَنَّ الْمَرْأَةَ نَاقِصَةٌ فِي أَمْرِ نَفْسِهَا ، حَتَّى لاَ تَمْلِكُ النِّكَاحَ فَلاَ تُجْعَلُ إِلَيْهَا الْوِلاَيَةُ عَلَى غَيرِهَا»

" بہلی شرط مذکر ہونا ہے --- اور اس تھم کی تھمت یہ ہے کہ سربراہ حکومت کو مردول کے ساتھ اختلاط اور ان کے ساتھ مشوروں وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے اور عورت کے لیے میہ باتیں ممنوع ہیں' اس کے علاوہ عورت اپنی زات کی ولایت میں بھی کمزور ہے' یہال تک کہ وہ نکاح کی ولی نہیں بن سکتی' للذا اس کو دو سرول پر بھی ولایت نہیں دی جاسکتی۔"

امام بغوى رِالِئِد پانچویں صدی جمری کے مشہور مفسر' محدث اور فقیہ ہیں' وہ تحریر فرماتے ہیں:
﴿ إِنَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَوْأَةَ لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ إِمَامًا . . . لأَنَّ الْإِمَامَ يَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ لَإِقَامَةِ أَمْرِ الْجِهَادِ، وَالْقِيَامِ بِأُمُورِ الْجُهَادِ، وَالْقِيَامِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ . . . وَالْمَوْأَةُ عَـورَةٌ لاَ تَصْلُحُ لِلْبُرُووزِ ((شرح السنة، الامارة والقضاء، باب كراهية تولية النساء: بعد حديث: ۲۶۸٦)

"اس بات پر امت کا انفاق ہے کہ عورت سربراہ حکومت نہیں بن سکتی-- کیونکہ امام کو جماد کے معاملات انجام دینے اور مسلمانوں کے امور نمٹانے کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے--- اور عورت بوشیدہ رہنی چاہیے- اس کا مجمع عام میں ظاہر ہونا درست نہیں۔"

قاضى ابو بكرابن العربى رئيليًّ حضرت ابو بكره بناليَّهُ كى حديث كا ذكر كرتے ہوئے فرماتے ہيں: (وَهٰذَا نَصُّ فِي أَنَّ الْمَرْأَ ةَ لاَ تَكُونُ خَلِيفَةً وَلاَ خِلاَفَ فِيهِ»(احكام القرآن لابن العربي: ٣/ ٤٤٥ سورة النمل)

"اور به حدیث اس بات پر نص ہے کہ عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔"

علامہ قرطبی رطانی نے بھی اپنی تفسیر میں ابن العربی رطانی کا یہ اقتباس نقل کرے اس کی تائید کا یہ افتباس نقل کرے اس کی تائید کی ہے اور بتایا ہے کہ اس مسئلے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں اور امام غزالی رطانی فرماتے ہیں:

تفسير القرطبي: ۱۸۳/۱۳ سورة النمل-

"الرابع: الذُّكُوريَّةُ فَلَا تَنْعَقِدُ الإهمَامَةُ لامْرَأَةٍ وَإِنِ اتَّصَفَتْ بِجَمِيعِ خِلاَلِ الْكَمَالِ وَصِفَاتِ الاسْتِقْلاَلِ»(فضافح الباطنية للغزالي، ص:١٨٠ ماخوذ از عبدالله الدميجي، الامامة العظمي، ص:٢٤٥)

"سربراہی کی چوتھی شرط مذکر ہونا ہے 'لمذا کسی عورت کی امامت منعقد نہیں ہوتی 'خواہ وہ تمام اوصاف کمال سے متصف ہو اور اس میں استقلال کی تمام صفات یائی جاتی ہوں۔ "

عقائد و کلام کی تقریباً تمام کتابیں امامت و سیاست کے احکام سے بحث کرتی ہیں اور سب نے ذکر ہونے کی شرط کو ایک اجماعی شرط کے طور پر ذکر کیا ہے۔ علامہ تفتازانی رطائلہ کھتے ہیں:

«يُشْتَرَطُ فِي الإِمَامِ أَنْ يَّكُونَ مُكَلَّفًا، حُرًّا، ذَكَرًا، عَدْلاً»(شرح المقاصد: ٢/ ٢٧٧)

"سربراہ حکومت کیلئے شرط یہ ہے کہ وہ عاقل بالغ ہو' آزاد ہو' ذکر ہواور عادل ہو۔"
فقہاء و محد ثین اور اسلامی سیاست کے علماء کے یہ چند اقتباسات محض مثال کے طور پر
پیش کر دیے گئے ہیں' ورنہ جس کتاب میں بھی اسلام میں سربراہی کی شرائط بیان کی گئ
ہیں' وہاں ذکر ہونے کو ایک اہم شرط کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے یہ شرط ذکر
نمیں کی' تو اس بنا پر کہ یہ عاقل و بالغ ہونے کی شرط کی طرح اتنی مشہور و معروف شرط
تھی کہ اسے باقاعدہ ذکر کرنے کی ضرورت نمیں سمجھی گئی۔ ورنہ اس مسلے میں کوئی اختلاف
نمیں ہے۔

عمد عاضر کے بعض محققین جنہوں نے اسلامی سیاست کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں' وہ اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کے سربراہ بننے کے عدم جواز پر امت کا اجماع ہے۔ چند اقتباسات ہم ذمل میں پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد منیر عجلانی لکھتے ہیں:

«لاَ نَعْرِفُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ أَجَازَ خِلاَفَةَ الْمَرْأَةِ، فَالإِجْمَاعُ \_ فِي هَذِهِ القَضِيَّةِ \_ تَامُّ لَمْ يَشُذَّ عَنْهُ أَحَدٌ»(عبقرية الاسلام في اصول

الحكم، ص:٧٠، مطبوعة دارالنفائس، بيروت ١٤٠٥هـ)

"جمیں مسلمانوں میں کوئی ایساعالم معلوم نہیں ہے۔ جس نے عورت کی ظافت کو جائز کما ہو' للذا اس مسکلے میں مکمل اجماع ہے جس کے خلاف کوئی شاذ قول بھی موجود نہیں۔"

ڈاکٹر محمہ ضیاء الدین الریس نے اسلام کے سیاسی احکام پر بڑی تحقیق کے ساتھ مبسوط کتاب لکھی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں:

"إِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ بَيْنَهُمْ خِلَافٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ، فَلَمْ يُرُو عَنْهُمْ خِلَافٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِمَامَةِ، بَلِ الْكُلُّ مُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَخُورُ أَنْ يَلِيَهَا امْرَأَةٌ (النظريات السياسة الاسلامية، ص: ٢٩٤، طبع قاهره) يَجُورُ أَنْ يَلِيهَا امْرَأَةٌ (النظريات السياسة الاسلامية، ص: ٢٩٤، طبع قاهره) "أرَجِه فقهاء ك درميان قضاء ك بازے ميں تو اختلاف ہوا ہے (كه عورت قاضى بن عتى ہے يا نهيں) ليكن حكومت كى سربراہى كے بارے ميں كوئى اختلاف مروى نهيں ' بلكه سب اس بات پر متفق ہيں كه كسى عورت كا سربراہى كے منصب بر فائز ہونا جائز نهيں۔ "

دُّا كُثر ابرا هيم يوسف مصطفيٰ عجو لكھتے ہيں:

«مِمَّا اَجْمَعَتْ عَلَيهِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَلِيَ رِيَاسَةَ الدَّولَةِ»(تعليق تهذيب الرياسة وترتيب الساسية للقلعي، ص: ٨٢)

"اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ عورت کے لیے ریاست کی سربراہی سنبھالنا جائز نہیں۔"

عبدالله بن عمر بن سلمان الدميجي لكصة بين:

«مِنْ شُرُوطِ الْإِمَامِ أَنْ يَّكُونَ ذَكَرًا، وَلاَ خِلَافَ فِي ذَٰلِكَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ»(الامامة العظمي عند أهل السنة، ص:٢٤٣)

"سربراہ حکومت کی شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ وہ مذکر ہو اور اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔" عهد حاضر کے مشہور مفسر قرآن علامہ محد امین شنقیطی رایتی تحریر فرماتے ہیں:

المِنْ شُرُوطِ الإِمَامِ الأَعْظَمِ كَوْنُهُ ذَكَرًا، وَلاَ خِلاَفَ فِي ذَٰلِكَ بَيْنَ الْعُلْمَاءِ (اضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: ٢٦/١)

"امام اعظم (سربراہ جکومت) کی شرائط میں اس کا مذکر ہونا بھی داخل ہے اور اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔"

اگر اس موضوع پر تاریخ اسلام کے ائمہ 'مفسرین 'فقهاء 'محدثین 'متکلمین اور اہل فکر و دانش کی تمام عبارتیں جمع کی جائیں' تو یقینا ان سے ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے 'لیکن یہ چند مثالیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اس مسئلے پر علماء اسلام کے درمیان اب تک چودہ صدیوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔

حافظ ابن جریر طبری رمایتی کا مسلک: ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے مشہور مفسر قرآن حافظ ابن جریر طبری رمایتی کی طرف غلط طور پر یہ بات منسوب کی ہے کہ وہ عورت کی سربراہی کے جواز کے قائل ہیں' لیکن کوئی بھی شخص امام ابن جریر رمایتی کا کوئی اپنا اقتباس پیش نہیں کرتا۔ ان کی تصانیف میں سے تفیر "جامع البیان" تمیں جلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے۔ اس میں سے کمیں کوئی ایک فقرہ بھی کوئی اب تک نہیں دکھا سکا جس سے ان کا یہ موقف معلوم ہوتا ہو۔ خود ہم نے بھی ان کی تفییر کے مکنہ مقامات پر دیکھا' لیکن اس میں کہیں کوئی ایک بات نہیں ملی۔

اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب ''تہذیب الآثار'' کی بھی کچھ جلدیں شائع ہو چکی ہیں' اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ملی۔

واقعہ یہ ہے کہ بعض علماء نے ان کا یہ مسلک نقل کیا ہے کہ وہ عورت کو قاضی بنانے کے جواز کے قائل ہیں۔ بعض لوگوں نے اس بات کو غلط طور پر سربراہی کے جواز کے عنوان سے نقل کر دیا ہے۔ چنانچہ قاضی ابو بکر ابن العربی رایشہ تحریر فرماتے ہیں:

﴿ وَهَٰذَا نَصُ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَكُونُ خَلِيفَةً وَلاَ خِلافَ فِيهِ، وَنُقِلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ إِمَامِ الدِّينِ، أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ

تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَاضِيَةً وَلَمْ يَصِعَّ ذَلِكَ عَنْهُ، وَلَعَلَّهُ كَمَا نُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا إِنَّمَا تَقْضِي فِيمَا تَشْهَدُ فِيهِ، وَلَيْسَ بِأَنْ تَكُونَ قَاضِيةً عَلَى الإطلاق، وَلاَ بِأَنْ يُكْتَبَ لَهَا مَنْشُورٌ، بِأَنَّ فُلاَنَةً مُقَدَّمَةٌ عَلَى الإطلاق، وَلاَ بِأَنْ يُكْتَبَ لَهَا مَنْشُورٌ، بِأَنَّ فُلاَنَةً مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْحُكْمِ إِلاَّ فِي الدِّمَاءِ وَالنِّكَاح، فَإِنَّمَا ذَلِكَ كَسَبِيلِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْحُكْمِ إِلاَّ فِي الدِّمَاءِ وَالنِّكَاح، فَإِنَّمَا ذَلِكَ كَسَبِيلِ التَّحْكِيمِ أَوِ الاسْتِبَانَةِ فِي الْقَضِيَّةِ الْوَاحِدَةِ (احكام الغرآن لابن العربي العربي العربي القرآن لابن العربي القرآن المنتِ العربي المَّنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْ

"اور یہ حضرت ابو برہ بن بی کی حدیث اس بات پر نص ہے کہ عورت خلیفہ نہیں ہو کئی اور اس مسکلے میں کوئی اختلاف نہیں ' البتہ امام محمہ بن جریر طبری رطبی معقول ہے کہ ان کے نزدیک عورت کا قاضی ہونا جائز ہے ' لیکن اس فدہب کی نبیت ان کی طرف صحیح نہیں ہے۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا فدہب ایبا ہی ہوگا جیسے امام ابو حنیفہ رطبی ہے منقول ہے کہ عورت ان معاملات میں فیصلہ کر سکتی ہے 'جس میں وہ شمادت دے سکتی ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علی الاطلاق قاضی بن جائے۔ اور نہ یہ مطلب ہے کہ اس کو قاضی کے منصب پر مقرر کرنے کا پوانہ دیا جائے اور یہ کما جائے کہ قلال عورت کو قصاص اور نکاح کے معاملات کے سوا دو سرے امور میں قاضی بنایا جا رہا ہے ' بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی مسئلے میں ثالث بنالیا جائے یا کوئی ایک مقدمہ جزوی طور پر اس کے سپرد کر دیا جائے۔ "

امام ابن العربي كى اس وضاحت سے مندرجہ ذیل امور سامنے آتے ہیں:

- 1 سربرای کامسکله علیحده ہے اور قاضی بننے کامسکله علیحده-
- اسربراہی کے مسئلے میں امام ابن جریر رطاقیہ سمیت تمام علماء کا اتفاق ہے کہ عورت سمیراہ نہیں بن عتی۔
- امام ابن جریر طبری ریالیًد سے قاضی بننے کا جواز منقول ہے لیکن ان کی طرف اس قول
   کی نسبت بھی درست نہیں۔

امام ابو حنیفه یا ابن جریر بران کے عورت کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کا جواز منقول ہے، وہ اس کو باقاعدہ قاضی بنانے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ جزوی طور سے بطور ثالث کوئی انفرادی قضیہ نمٹانے سے متعلق ہے۔

بسركيف! اگر فقهاء كے درميان كوئى تھوڑا بہت اختلاف ہے تو وہ عورت كے قاضى بننے كے بارے ميں كوئى اختلاف نبيں ' چنانچہ امام كے بارے ميں كوئى اختلاف نبيں ' چنانچہ امام الحرمين جو بن رائيل كھتے ہيں:

﴿وَالذُّكُورَةُ لاَ شَكَ فِي اعْتِبَارِهَا وَمَنْ جَوَّزَ مِنَ الْعُلَمَاءِ تَوَلِّى الْمُرْأَةِ لِلْقَضَاءِ فِيما يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ شَاهِدَةً فِيهِ اَحَالَ انْتِصَابَ الْمُرْأَةِ لِلْإِمَامَةِ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ قَدْ يَثَبُّتُ مُخْتَصًّا، وَالإِمَامَةُ يَسْتَحِيلُ فِي وَضْعِ الشَّرْعِ ثُبُوتُهَا عَلَى الاخْتِصَاصِ (غيات الامم للجوبني، ص: ٨٢-٨٨)

"سربرائی کے لیے مذکر ہونے کی شرط میں کوئی شک نہیں ہے اور جن علاء نے ان معاملات میں عورت گواہ بن سکتی معاملات میں عورت کے قاضی بننے کو جائز کما ہے کہ جن میں عورت گواہ بن سکتی ہے وہ بھی سربرائی کے لیے عورت کی تقرری کو ناممکن قرار دیتے ہیں 'اس لیے کہ قضاء کے بارے میں تو یہ ممکن ہے کہ اس کی حدود اختیار کو بچھ معاملات کے ساتھ خاص کر دیا جائے 'لیکن حکومت کی سربرائی کو شرعی اصول کے مطابق بچھ محدود معاملات کے ساتھ خاص کرنا ممکن نہیں۔ "



### عورت --- اقبال کی نظرمیں

شخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدظن ہو گئے وعظ میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے

یہ کوئی دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند غیرت نہ تجھ میں ہو گی نہ زن اوٹ چاہے گی آتا ہے اب وہ دور کہ اولاد کے عوض کونسل کی ممبری کے لیے ووٹ چاہے گ

اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش مجبور ہیں معذور ہیں مردانِ خردمند کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ آزادئ نواں کہ زمرد کا گلوبند 000

نے پردہ نہ تعلیم' نئی ہو کہ پرانی نسوانیت زن کا نگہبال ہے فقط مرد جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد

000

قصور زن کا نہیں ہے کچھ اس خرابی میں گواہ اس کی شرافت ہے ہیں مہ و پرویں فساد کا ہے فرگلی معاشرت میں ظہور کی مرد سادہ ہے ہے چارہ زن شناس نہیں (بانگ درااور ضرب کلیم سے اقتباسات)



# عورت کی عفت و پاکیزگی کامفهوم

اسلام میں عورت کو جس عفاف و پاکیزگی کا مکلف ٹھرایا گیا ہے ' وہ اس کا زیور ہے' بلکہ بول کیے کہ وہی اس کی فطرت نسوانی کا حسن اور نکھار ہے۔

یہ یاد رہے کہ جمارے ہاں عفاف و عصمت کے میں معنی نہیں ہیں کہ مصحف رخ پر ناپاک نگاہیں ند پڑیں کہ مصحف رخ پر ناپاک نگاہیں ند پڑیں کہ اس سے زیادہ اس کا مفہوم ایک طرح کی ایجابیت لیے ہوئے ہے اور ایک مخصوص طرح کی سیرت و کردار کا مظہرہے۔

عفاف کے معنی بیہ ہیں کہ ایک عورت بیہ سمجھتی ہے کہ محبت و تعلق خاطر کے تمام حقوق صرف ایک شخص کو حاصل ہیں اور وہ میرا شو ہر ہے۔ صرف اس کی نظریں میرے جمال و زیبائش کا جائزہ لے سکتی ہیں اور اس کی محبت روح و قلب کی زندگی و بالیدگی کا باعث ہو سکتی ہے۔

اور آوارگی کے معنی صرف بیہ نہیں کہ عورت بدکردار ہے، بلکہ اس سے زیادہ اس کے معنی بیہ بیں کہ بیہ بدنھیب محبت و اخلاص کی اس دولت سے محروم ہے جو عائلی زندگی کی جان اور اساس ہے اور اگر معاشرہ اس بدکرداری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تو اس کاصاف مطلب بیہ ہے کہ وہ گھرول کو ان فطری سعادتوں سے اور اخلاص و تودد کی بے بما نعمتوں سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور ایمی وہ نقطہ زوال ہے کہ جو قویس بھی محرومی و بد بختی کی اس منزل تک پنچیں، پھروہ الیمی مثیں اور اس طرح ختم ہو کیں کہ دوبارہ نہیں ابھر سکیں۔

دوبارہ نمیں ابھر سکیں۔

("الاعتصام" ۲ مارچ ۱۵۹۱ء - از مولانا محمد صنیف ندوی مرحم)



#### اے دختر اسلام

مظفروارثي

کلی کتنی تھلی شاخ چمن ہاتھوں میں پہنچ کر کوئی قیمت نہیں رہتی تثمع سرعام لٹاتی ہے اس شمع کی گھر میں کوئی عزت نہیں رہتی تلیم کہ یردہ ہوا کرتا ہے نظروں میں بھی برداشت کی قوت نہیں رہتی مردوں کے اگر شانہ بثانہ رہے عورت کچھ اور ہی بن جاتی ہے' عورت نبیں رہتی جھانک اپنے گریبان میں کیا ہو گیا تجھ کو حرت سے تخبے تکتا ہے آئینہ ایام اے دختر اسلام خود اپنی جڑوں پر ہی چلاتی ہے درانتی احماس نمو مانگ رہی ہے بریادی كب بخش عنى بي تخبي آزاديال اتني جو حق ہی نبیں ہے ترا تو مانگ رہی ہے میں تو ترے ماتھ یہ پینہ بھی نه دیکھوں مجھ سے مری غیرت کا لہو مانگ رہی ہے

جنت ہے ترے پاؤں میں فرمایا نبی نے دریا پہ کھڑی ہو کے سبو مانگ رہی ہے وہ رتبہ عالی کوئی نمہب نہیں دیتا کرتا ہے جو عورت کو عطا نمہب اسلام اے دختر اسلام



-- 4 --

#### عورت اور مسكه ولايت نكاح

بے بردگی نے جہاں اور بہت ہے مسائل پیدا کیے ہیں'جن میں چند ایک پر ہم گزشتہ صفحات میں ضروری بحث کر آئے ہیں' وہاں نوجوان لڑکی کا والدین کی اجازت اور رضامندی کے بغیراز خود نکاح کرنے کابھی اہم مسلہ ہے۔ آج کل سے مسلہ کافی شدت اختیار کر گیا ہے اور اس قتم کے بعض معاملات عدالت میں بھی زیر بحث آتے رہتے ہیں اور اخبارات میں آئے دن کے واقعات کی اشاعت سے اندازہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکیوں میں مغربی معاشرے کی طرح از خود نکاح کرنے کا رجحان فروغ یا رہا ہے اور والدین کے حق ولایت کو ایک ناروا بوجھ اور ظلم سمجھاجا رہاہے اور بعض لوگ فقہ حنفی کے حوالے سے بالغ لڑکی کے اس قتم کے اقدام کو جائز قرار دے رہے ہیں اور عدالتیں بھی بالعموم انہیں سند جواز مہیا كر رہى ہيں اس ليے ضروري ہے كہ اس بارے ميں مسكلے كى صحيح نوعیت كو واضح كيا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ مذکورہ تصور اسلام کے احکام کے مطابق ہے نہ فقہ حنی کی تصریحات کے مطابق 'البتہ مغرب کی حیا باختہ تہذیب کے عین مطابق ہے 'جس میں جوان ہونے کے بعد اولاد کا کوئی تعلق والدین کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ بالغ لڑکی جو جاہے کرے 'والدین کو اس میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر والدین مداخلت کرتے ہیں تو لڑکی پولیس کے ذریعے سے والدین کو تھانے بھجوا کر جس کے ساتھ جاہے رنگ رلیاں مناسکتی ہے۔ اسلام میں تو اللہ تعالی کی عبادت کے بعد' دوسرے نمبریر جو تھم ہے' وہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہے ' قرآن کریم میں تو یمال تک کما گیا ہے کہ تم والدین کے سامنے (اگر کوئی بات تہمیں ناگوار گزرے تو) اونہہ تک نہ کو' اس سے زیادہ والدین کے ادب و احترام اور اطاعت و فرماں برداری کی تاکید کیا ہو

عتی ہے؟

یہ ٹھیک ہے کہ والدین کو سخت تاکید ہے کہ وہ اڑی کی رضامندی کے بغیراس کا نکاح نہ کریں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی باپ اڑی کی رضامندی کے بغیر نکاح کر دیتا ہے اور اڑی کو وہ بہند نہ ہو تو شریعت نے لڑی کو حق دیا ہے کہ وہ یہ نکاح فنح کروا لے 'کین دو سری طرف لڑی کو قطعاً یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر جمال چاہے' نکاح کر لے ' بلکہ اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ولی (باپ) کی اجازت اور رضامندی ہے ہی نکاح کا مسللہ حل کرے۔ اگر وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو وہ نکاح ہی نہیں ہو گا۔ نبی کا مسللہ حل کرے۔ اگر وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو وہ نکاح ہی نہیں ہو گا۔ نبی کریم ملہ بینے کا فرمان ہے:

﴿ لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيُّ ﴾ (سنن أبي داود، النكاح، باب في الولي، ح: ٢٠٨٥) "ولي كے بغيرنكاح نميں"

دو سري روايت ميں ہے:

﴿ أَيُّهُمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » (سنن أبي داود، النكاح، باب في الولي، ح:٢٠٨٣)

"جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے۔ اس کا نکاح باطل ہے' اس کا نکاح باطل ہے۔"

اس کا مطلب سے ہے کہ اسلام نے دونوں کو ایک دوسرے کے جذبات کا احرّام کرنے اور ایک دوسرے کو راضی کرنے کی تاکید کی ہے۔ والدین کو جر کرنے کی اجازت دی ہے، نہ لڑکی کو والدین کی اجازت اور رضامندی کو نظرانداز کرنے کی اور جب بھی اور جمال بھی لڑکی پر جبر کا پہلو پایا جائے 'یا والدین کی اجازت کو نظرانداز کر کے من مانی کی جائے 'تو دونوں صورتوں میں عدالت کے ذریعے سے اس ظلم و جبر کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے اسلام کی صحیح تعبیرو تشریح۔

اس تفصیل سے واضح ہے کہ لڑی کے مقابلے میں والدین کا حق مقدم اور فاکق ہے اور تمام ائمہ اسلام اس بلت کے قائل ہیں۔ کوئی بھی امام لڑی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ

والدین کی اجازت اور رضامندی کو نظر انداز کر کے از خود نکاح کر لے 'فقہ حنی سے اس کا جو جواز ثابت کیا جاتا ہے 'وہ صحیح نہیں ہے۔ فقہ حنی میں بیان کردہ جواز کو اس کے پورے سیاق وسباق میں دیکھا جائے تو فقہ حنی سے اس کا مطلق جواز ثابت نہیں ہوتا۔

اقل تو امام ابو حنیفہ کے شاگر دان رشید امام ابو یوسف اور امام محم 'جنہیں صاحبین کما جاتا ہے ' فرماتے ہیں کہ عاقل و بالغ لؤی بھی ولی کی رضامندی اور اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی ' البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے ' لیکن امام صاحب کے نزدیک بالغ لڑکی کا یہ اختیار مشروط ہے کفو کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کے ساتھ۔ اگر کسی لڑکی نے ولی کا یہ اجازت کے بغیر "غیر کفو" میں نکاح کر لیا تو ولی کو نہ صرف اعتراض کرنے بلکہ تنسخ نکاح کے لیے عدالتی چارہ جوئی کا حق حاصل ہے۔

ٹانیا الم الا فنیفہ کے ایک شاگرد حضرت حسن بن زیاد کی روایت کی رو سے الم الو منیفہ کا یہ مسلک ہے کہ اگر لڑک ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کر لے گی " تو یہ نکاح ہی باطل ہو گا (یعنی ولی کو فنخ نکاح کرنے کے لیے عدالت میں جانے کی بھی ضرورت نمیں ہے۔ (تفسیل کے لیے دیکھیے فیض الباری علامہ انور شاہ کشمیری۔ ۲۸۲/۳-۲۸۷)

کفو کا مطلب فقہاء کے ہاں یہ ہے کہ لڑی کسی ایسی جگہ نکاح نہ کرے جس میں لڑی کے دلی اور اہل خانہ عار محسوس کریں۔ اس شرط یا حق استرداد (دیو پاور) کی موجودگی میں 'جو امام ابو حنیفہ کے نزدیک دلی کو حاصل ہے 'یہ کہنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ حفی ند ہب میں بالغ لڑی کو دلی کی اجازت کے بغیر شادی کرنے کا غیر مشروط حق حاصل ہے؟ اس شرط کے تو صاف معنی یہ ہیں کہ دلی کی رضامندی اور اجازت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی لڑی ایساکرے گی تو ایک روایت کی روسے یہ نکاح ہی باطل ہو گا اور ایک روایت کی روسے دلی کو حق مرافعہ حاصل ہے اور دہ اسے فنح کرانے کا اختیار رکھتا ہے۔

علائے احناف کو اس نکتے پر غور کرنا چاہیے کہ جب کفو کو نظر انداز کرنے کی صورت میں امام صاحب کے زدیک ولی کو الزکی کا اختیار ختم کرنے اور نکاح کے رذ کرنے اور کروانے کا حق حاصل ہے 'یا بقول حسن بن زیاد امام صاحب کے زدیک سرے سے نکاح

ہی باطل ہے' تو وہ مطلقاً میہ فتوی یا رائے کیوں دیتے ہیں کہ بالغ لڑکی کو از خود نکاح کرنے کا حق حاصل ہے؟ وہ مذکورہ شرط کو ساتھ ساتھ بیان کیوں نہیں کرتے؟ جس سے امام صاحب كا موقف دوسرے ائمہ كے موقف كے قريب ہو جاتا ہے۔ احناف كے موجودہ طرز عمل ہے کو میرج 'کورٹ میرج اور سکرٹ میرج (محبت کی شادی' عدالت کے ذریعے سے شادی اور خفیہ شادی) کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ جج حضرات بھی یہ سیجھتے ہیں کہ مذکورہ قشم کی شادیوں کو'جن میں لڑکی اینے ولی کی رضامندی اور اجازت کو نظرانداز کر کے اسلامی اقدار و روایات سے انحراف کرتی ہے وقعہ حنفی کی تائید حاصل ہے اور وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں' حالانکہ اس میں کفو کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہوتا ہے۔ جو اس کے جواز کی بنیادی شرط ہے 'کیونکہ اگر کفو کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے لڑی شادی کرے 'تو والدین بالعموم اس سے انقاق نہ کرنے کے باوجود قبول یا گوارا کر لیتے ہیں۔ اس فتم کی شاديوں ميں جتنے بھی كيس عدالتوں ميں جاتے ہيں وہ سب ايسے ہی ہوتے ہيں كه والدين ے زودیک لڑکی ایس جگہ شادی کر لیتی ہے یا کرنے پر مصر ہوتی ہے۔ جس میں لڑکی کے ولی اور اہل خاندان عار محسوس کرتے ہیں 'لیکن بدقتمتی سے عدالتیں لڑ کیوں کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہیں۔ علائے احناف سے بوجھا جاتا ہے ' تو وہ بھی مذکورہ شرط کو نظر انداز کر کے اس کے جواز کافتوی دے دیتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ یہ فیطے اور فتوے شریعت اسلامیہ کی نصوص کے بھی خلاف ہیں اور امام ابوطنیفہ کے مسلک کے بھی خلاف۔ علاوہ ازیں ان سے وہ خاندانی روایات شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہیں جو ایک اسلامی معاشرے کی اممیازی خصوصیات کے طور پر صدیوں سے قائم چلی آ رہی ہیں اور ان کی جگہ مغربی معاشرے کی وہ روایات فروغ پا رہی ہیں جن میں حیاء و عفت کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس حیا باختہ تہذیب نے وہاں ان کے خاندانی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔

بسرحال ''کفو'' کی شرط کی موجودگی میں امام ابو حنیفہ کا مسلک دو سرے ائمہ سے زیادہ مختلف نہیں رہتا' کیونکہ کفو کی شرط کا مفادیہ ہے کہ نکاح میں لڑکی اور اس کے ولی دونوں کی رضاکا اکٹھا ہونا ضروری ہے 'کیونکہ اگر ولی لڑکی کی رضامندی کو نظر انداز کرے گا' تو لڑکی کو انکار کرنے کا حق ہے اور اگر لڑکی ولی کی رضامندی کو اہمیت نہیں دے گی تو ولی کو حقّ استرداد حاصل ہے اور کی مسلک دو سرے ائمہ کا بھی ہے اور نصوص شریعت کا قضاء بھی کی ہے۔ خود نبی کریم سلگانیا نے لڑکی کی رضامندی کے بغیراس کی شادی کرنے سے منع فرمایا ہے اور اگر ولی نے لڑکی کی رضامندی کو نظر انداز کر کے لڑکی کی شادی کر دی ہے تو ممارے پغیر نے لڑکی کی شادی کر دی ہے تو ہمارے پغیر نے لڑکی کو فنخ نکاح کا حق عطاکیا ہے (یہ تمام چیزیں احادیث میں موجود ہیں جن ماسے کی تفصیل کی یمال گنجائش نہیں' اس لیے صرف حوالے پر اکتفاء کیا جا رہا ہے۔)

اس لیے مسکلہ بیہ نہیں ہے کہ دوسرے ائمہ لڑکی پر جبر کے قائل ہیں اور امام ابو حنیفہ جرکے قائل نہیں ہیں۔ یہ زندگی بھر کا مسکلہ ہے' اسے جبرکے ذریعے سے حل نہیں کیا جا سکنا کچنانچہ کوئی بھی کمتب فکر جرکا قائل نہیں ہے۔ سب کے نزدیک دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ شریعت نہ صرف میر کہتی ہے کہ نوجوان لڑکی ' زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ نہیں ہوتی' علاوہ ازیں جوانی کے جذبات اور جوش میں وہ غلط فیصلہ کر سکتی ہے اس لیے ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیروہ شادی کرنے کا اقدام نہ کرے 'اور یہ واقعہ ہے کہ چند بد قماش اور خود غرض افراد کو چھوڑ کر الدین سے بڑھ کر دنیا میں اولاد کا اور بالخصوص لؤكيوں كاكوئي خيرخواہ نہيں۔ ہروالداني بچي كے ليے بہترسے بہتراور موزوں سے موزوں تر رشتے کا خواہش مند ہی نہیں ہوتا' اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کرتا ہے اور اشثنائی صورتوں میں جہاں ولی کی طرف سے ظلم و جور کا ار تکاب ہو' وہاں شریعت نے خود ار کی کو عدالت یا پنجائت کے ذریعے سے داد رسی کی اجازت دی ہے۔ اس قتم کے استثنائی کیسوں میں یقیناً لڑکی کے حق میں فیصلہ دیا جا سکتا ہے اور دیا جانا چاہیے' کیکن جہال ظلم و جبر کا کوئی پہلو نہ ہو' وہاں صرف اس بنیاد پر لڑکی کے حق میں فیصلہ دینا کہ لڑکی عاقل بالغ ہے' بكسر غلط ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور تمام ائمہ دین کی بھی رائے کے خلاف ہے۔ او کیوں کی آزاد روی اور بے راہ روی کی تائید بہت خطرناک ہے۔

مرد کو اللہ تعالی نے قوام بنایا ہے جس کے معنی ہیں حاکم اور گران۔ مرد عورت کے

مقابلے میں گھر کا سربراہ اور اس کا محافظ و گران ہے۔ اس برتری اور ایک گونہ فضیلت کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں زیادہ عقل و فہم اور زیادہ جسمانی قوت و طاقت عطاکی ہے۔ دو سری' یہ کہ کسب معاش کا ذے دار صرف اور میرف مرد ہے۔ ہر چھوٹے برئے ادارے کے حسن انتظام کے لیے ایک سربراہ' منتظم اعلیٰ اور محافظ و گران کا وجود ضروری ہے' اس کے بغیر کوئی ادارہ قائم ہو سکتا ہے اور نہ باقی ہی رہ سکتا ہے۔ اس اعتبارے گھر کی سربراہی اللہ تعالیٰ نے نہ کورہ دو افتیازی خویوں کی وجہ میں رہ مکتا ہے۔ اس کو تسلیم کے بغیر گھر کا نظام صحیح طریقے سے نمیں چل سکتا۔

جب میاں بیوی میں سے حاکمیت و قُوّامیت مرد کو حاصل ہے تو اولاد پر بھی حاکمیت کا . فطری حق مرد ہی کو حاصل ہے۔ اولاد کے مقابلے میں مرد کے حقِّ حاکمیت کانام قُوامیت کی بجائے ولایت ہے۔ جس طرح قو امیت کے لغوی مفہوم تک میں بھی حاکمیت کا مفہوم شامل ہے۔ ای طرح ولایت کے دو لغوی معنی ہیں۔ ایک محبت و نفرت اور دو سرے سلطنت و قدرت۔ ان دونوں مفہوموں کے اعتبار سے ولی کو اولاد پر ہر طرح فوقیت حاصل ہے۔ ولی کو اولاد سے محبت بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کی مدد اور اس کے حقوق و مفادات کی حفاظت کا جذبہ بھی۔ علاوہ آزیں اس کو اولاد پر غلبہ و تسلط بھی حاصل ہے۔ ایک تو فطری طور پر ہی' جیسا کہ ابھی وضاحت گزری۔ دو سرے' باپ کی شفقت و رعایت اور اس کے مالی اور دیگر ہر قتم کے تعاون ہی سے اولاد نشوونما پاتی اور بروان چڑھتی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اولاد جوان ہونے کے بعد ولی پر فائق اور برتر ہو جائے؟ یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور جذبہ ممنونیت و احساس تشکر کے بھی ہر عکس۔ اس لیے منشائے شریعت بھی یمی ہے اور تقاضائے انصاف بھی کہ ولی کا حق ہر لحاظ سے غالب اور مقدم رہے اور ولی اور اولاد میں اختلاف کی صورت میں صرف اولاد کی بلوغت کو دیکھ کر ولی کی ولایت کو نظر انداز کر دینا روح شریعت کے بھی خلاف ہے اور انصاف کے تقاضوں سے بھی انحراف۔ ہاں! اگر ولی اینے حق ولایت کو غلط استعمال کرے اور جبر کے ذریعے سے ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرے' تو اور بات ہے۔ اس قتم کی صورتوں میں خود شریعت نے بھی دوسرے لوگوں کو مداخلت کر کے انصاف کا اہتمام کرنے کی تاکید کی ہے۔ فقہی اصطلاح میں ایسے غیر مشفق باپ کو "ولئ عاضل" سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی ولایت کو تشلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اس صورت میں پچپ' تایا وغیرہ ولی قرار پائیں گے یا پھر وقت کا امام' قاضی اور حاکم۔ اس صورت میں بچپ' تایا وغیرہ ولی قرار پائیں گے یا پھر وقت کا امام' قاضی اور حاکم۔ (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم کی کتاب "مفرور لڑکوں کا نکاح اور ہماری عدالتیں' مسئلہ ولایت نکاح کا تحقیق جائزہ" مطبوعہ دارالسلام' لاہور۔)

طالات کی تبدیلی سے اجتمادی احکام تبدیل ہو سکتے ہیں نہ کہ منصوص احکام: بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب حالات بدل گئے ہیں اور معاشرے میں سابی سابی اور قانونی لحاظ سے عورت کی حیثیت پہلے سے مختلف ہو چکی ہے 'لندا عورتوں کے حوالے سے نصوص اسلامی کی نئی تشریح یا دوسرے لفظوں میں عورتوں سے متعلق اجتمادی قوانین پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ (نوائے وقت 'لاہور' ۲ مئی 1991ء میں شائع شدہ ایک اسلامی دانش ور کے مضمون سے اقتباس)

لین ہم عرض کریں گے کہ ایسے اہل علم و فکر اور اصحاب دانش و بینش یا تو مغربی افکار سے متاثر ہیں یا ذہنی تصاد کا شکار ہیں۔ ایک طرف یہ حضرات ائمہ کے مسالک اور ان کے دلائل بھی نقل فرماتے ہیں اور دو سری طرف انہیں ان کا اجتماد قرار دے کر ان میں تبدیلی کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اجتمادی مسائل ابدی نہیں ہیں ان میں حالات و ظروف کے مطابق تغیرہ تبدل کے تمام علماء قائل ہیں کیکن قابل غور بات یہ میں حالات و ظروف کے مطابق تغیرہ تبدل کے تمام علماء قائل ہیں کیکن قابل غور بات یہ مسئلہ تو وہ ہوتا ہے جس کی بابت قرآن کریم یا حدیث رسول ساٹھ ایکا میں کوئی نص نہ ہو اور علماء نے اس سے ملتے جلتے کسی مسئلے پر قیاس کر کے اس کے جواز یا عدم جواز کا تکم اخذ کیا ہو۔ کیا خیار بلوغ کیا عاقل بالغ لڑکی کے ولی کی اجازت کے بغیراز خود شادی کر لینے کیا جاب وغیرہ کے مسائل اجتمادی مسائل ہیں پھر تو وغیرہ کے مسائل اجتمادی ہیں کیا مشورہ صبح ہے اور آگر ایسا نہیں ہے اور یقینا نہیں بھر تو یقینا ان میں حالات کے مطابق تبدیلی کا مشورہ صبح ہے اور آگر ایسا نہیں ہے اور یقینا نہیں حالات کے مطابق تبدیلی کا مشورہ صبح ہے اور آگر ایسا نہیں ہے اور یقینا نہیں حالات کے مطابق تبدیلی کا مشورہ صبح ہے اور آگر ایسا نہیں ہے اور یقینا نہیں جاور یقینا نہیں حالات کے مطابق تبدیلی کا مشورہ صبح ہے اور آگر ایسا نہیں ہے اور یقینا نہیں حالات کے مطابق تبدیلی کا مشورہ صبح ہے اور آگر ایسا نہیں ہے اور یقینا نہیں حالات کے مطابق تبدیلی کا مشورہ صبح ہے اور آگر ایسا نہیں جاور ور تا کے دور ایسانہیں ہے اور یقینا نہیں حالات کے مطابق تبدیلی کا مشورہ صبح ہے اور آگر ایسانہیں ہے اور یقینا نہیں حالات کے مطابق تبدیلی کا مشورہ صبح ہے اور آگر ایسانہیں ہے اور ایسانہیں ہے ایسانہیں ہے اور ایسانہیں ہے ایسانہیں ہے اور ایسانہیں ہے ایسانہیں ہے ایسانہیں ہے ایسانہیں ہے اور ایسانہیں ہے ایسانہیں ہے ایسانہیں ہے ایسانہیں ہے ایسانہیں ہے ایسانہ کیسانہ کیسان

ہے'کونکہ خود یہ حضرات بھی ائمہ کے دلائل نقل فرماتے ہیں جو نصوص قرآن و حدیث پر مبنی ہیں نہ کہ وہ اجتمادی اقوال و آراء ہیں تو پھران مسائل میں تبدیلی کا مشورہ مغرب زدہ متجد دین کی ہم نوائی کے سواکیا ہے؟ جو تغیر حالات کے نام پر ساری شریعت ہی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ حضرات بھی نصوص میں تبدیلی کے قائل ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھران حضرات کی طرف سے اس قشم کا مشورہ ان کے فکری تضاد ہی کا غماز کہلائے گا۔

ان کی ایک دلیل ان کا بیہ کہنا بھی ہے کہ مدینہ اور تجاز کا معاشرہ بدوی تھا اور وہا س دوسری تہذیبوں کے اثرات کم تھے۔ بیہ وہی بات ہے جو متجد دین بھی کہتے ہیں اور وہ اس حوالے سے عورت کو مغرب کی طرح مادر پدر آزادی دینا چاہتے ہیں اور اسلامی احکام میں الی ترمیم و اصلاح کرنا پند کرتے ہیں جس سے اسلامی تہذیب کی خصوصیات ختم اور مغرب کی حیا باختہ تہذیب کا جواز ثابت ہو جائے۔ حالا نکہ اسلام ایک ابدی مذہب ہے اس مغرب کی حیا باختہ تہذیب کا جواز ثابت ہو جائے۔ حالا نکہ اسلام ایک ابدی مذہب ہے اس کے ساتھ ہی نبوت کا خاتمہ بھی کر دیا گیا ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ اسلام ایک عالم گیر کہم محدود دور کے لیے نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو اسلامی تعلیمات کے بارے میں بیہ کہنا کہ عرب کا معاشرے اور حالات کو عرب کا معاشرہ بدوی تھا اور ان تعلیمات و احکام میں اس وقت کے معاشرے اور حالات کو مطوط کی عالم گیریت اور اس کا معموض علاقے اور مال تک صبح ہے؟ اگر ایسا ہے تو اسلام کی عالم گیریت اور اس کا قیامت تک کے لیے ہونے کا اثبات کیوں کر ہو سکتا ہے؟ پھر تو اسلام کی عالم گیریت اور اس کا علاقے اور محدود دور کے لیے تشکیم کرنا بڑے گا۔

اس لیے جدید مفکرین اور دانش وران عصر کابید دعویٰ که مدینه و تجاز کا معاشرہ بدوی تھا،

یسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالی نے احکام کسی معاشرے کے مطابق اور اس کی رعایت
میں نازل نہیں فرمائے ہیں، بلکہ انسانی فطرت کے مطابق اتارے ہیں، جس میں کوئی تبدیلی
جغرافیائی اعتبار سے آ سکتی ہے نہ لیل و نہار کی کسی گردش سے، یعنی زمان و مکان اور اس
کی تبدیلیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کسی بھی علاقے اور ملک سے تعلق رکھتا
ہو اور قیامت تک کسی بھی زمانے میں وہ وجود پذیر ہو۔ اسلامی احکام و تعلیمات اس کے

لیے مینارہ نور' مشعل ہدایت اور ضابطہ حیات ہے۔ اس سے انحراف میں اس کے لیے مینارہ نور' مشعل ہدایت اور ضابطہ حیات ہیں۔ اللہ تعالی نے اسلامی احکام گراہی' تاریکی اور بربادی ہے۔ امن و سکون اور نجات نہیں۔ اللہ تعالی نے اسلامی احکام قیامت تک کے لیے نازل کیے ہیں' انسانی فطرت سے بھی وہ آگاہ ہے' بلکہ صرف وہی آگاہ ہے' کیونکہ وہی انسان کا خالق ہے' اس لیے ہر دور کے انسان کی نجات' چاہے وہ ترقی کر کے چانہ پہنچ جائے' احکام اللی کی پیروی ہی میں ہے۔ اس میں کسی قتم کی تبدیلی کا نہ کوئی مجاز ہے اور نہ اس سے اصلاح ہی ممکن ہے۔ اس میں اصلاح و ترمیم ایسے ہی ہے جیسے کسی طبیب حاذق کے نسخ میں کوئی عطائی نیم حکیم اپنی طرف سے' بزعم خویش' اسے بہتر بنانے کے لیے رد و بدل کر دے۔

مغرب کی کامیا بی الدینیت کانہیں اسلسل عمل اور علم و ہنر کا نتیجہ ہے: ہمیں یہ دیکھ کر کہ مغرب میں عورت مرد کے دوش بدوش ہر کام میں حصہ کے رہی ہے' اس یر یردے کی یا اپنی عصمت کے تحفظ کی کوئی پابندی نہیں ہے' وہ ہر معاملے میں خود مختار ہے' والدین کا اس پر کوئی دباؤ ہے نہ خاوند کا کوئی اثر اور نہ خاندان کا کوئی نظام۔ وہ والدین کی موجود گی میں بھی اینے رفیق حیات کے انتخاب میں آزاد ہے اور عقد نکاح میں بندھنے کے باوجود صرف اینے شوہر کے ساتھ ہی وابستہ رہنے کی یابند نہیں۔ وہ ایک مرد کی بیوی ہونے کے باوصف کئی مردوں سے دوستانہ تعلق قائم کر سکتی اور رکھ سکتی ہے۔ مغرب میں عورت کی ہے آزادی دیکھ کر بہت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی ترقی کا راز اس نظریه مساوات مرد و زن میں مضمر ہے۔ اس کی خیرہ کن اور محیرالعقول ایجادات کی وجہ عورت کی بے یردگی اور اس کی اخلاق باختگی ہے اور ماڈی آسائشوں اور سہولتوں کی فراوانی' ہر فقم کی یابندی سے آزادی کا بھیجہ ہے۔ اس لئے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اب معاشرہ بہت بدل گیا ہے۔ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ ہمیں بھی مغرب کی طرح عورت کو کچھ نہ کچھ آزادی دینی چاہیے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مغرب کی ترقی لادینیت اختیار کرنے اور عورت کو گھر سے باہر نکال کر بے یردہ کر دینے کا نتیجہ نہیں' بلکہ اس کی پشت پر اصل چیزان کی منصوبه بندی اور اس بر عمل 'علم و ہنر کا حصول اور اس کا صحیح استعمال ' نظم و صبط اور قانون

کی پابندی وغیرہ 'خوبیاں ہیں۔ علامہ اقبال رطیقہ' جنہوں نے خود مغرب میں رہ کر ہر چیز کا مشاہدہ کیا تھا' یورپ کی ترقی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

قوت مغرب نه از چنگ و رباب نے زرقص دخترانِ بے حجاب نے زرقص دخترانِ لله حرو است نے زعوال ساق و نے از قطع حمو است محکی او نه از لادی است نے فروغش از خط لا طینی است قوتِ افرنگ از علم و فن است قوتِ افرنگ از علم و فن است از جمیں آتش چراغش روشن است حکمت از قطع و بریم جامه نیست مانع علم و بنر عمامه نیست

بہر حال عورت کے بارے میں اسلام نے جو کچھ بھی احکام دیے ہیں' اس سے ایک تو اسلام کے تصور حیاء و عفت کا تحفظ مقصود ہے۔ مغرب نے عورت کی عفت و تقدس کی رداء کو تار تار کر کے بھینک دیا ہے' اس لیے اس کی حفاظت کی ان کے ہاں کوئی اہمیت باتی نہیں رہی ہے۔ دو سرا مقصد' اسلام کا عورت کی صنفی مجبوریوں اور اس کی فطری استعداد و صلاحیت کا احترام و رعایت ہے۔ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ مرد اور عورت دونوں کا مقصد تخلیق ایک دو سرے سے جدا ہے اور اس اعتبار سے اللہ تعالی نے دونوں کی فطری صلاحیتوں اور قوت عمل میں بھی فرق رکھا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس لیے دونوں کی وائرہ کا رہمی ایک دو سرے سے الگ رکھا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس لیے دونوں کی دائرہ کا رہمی ایک دو سرے سے الگ رکھا ہے۔ ایک کا دائرہ عمل گھر کی چار دیواری ہے' کا دائرہ کا رہمی ایک دو سرے باہر ہے' وہ محنت مزدوری کرے یا ملازمت' تھیتی باڑی کرے دو سرے کا دائرہ عمل گھر سے باہر ہے' وہ محنت مزدوری کرے یا ملازمت' تھیتی باڑی کرے یا تجارت' کسب معاش اس کی ذھے داری ہے۔ عورت صرف گھر کی ملکہ ہے' اس کا کام

سڑکوں کی خاک چھاننا نہیں ہے' ملازمت کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانا نہیں ہے' غیروں کی ناز برداری یا اینے ناز وادا سے ان کادل بہلانا نہیں ہے۔

اس لیے ہمارا پختہ ایمان ہے کہ دیگر تعلیمات کی طرح 'عورت کے بارے میں بھی اسلام کا ایک ایک حکم حکمت بالغہ پر مبنی ہے اور انسانی معاشروں کی اصلاح اور انسانیت کی فلاح و بہود ان احکام کی پابندی ہی میں منحصرہے۔ ان سے انحراف میں فساد اور بربادی ہی بربادی ہے ان سے صرف نظر' پاگریز واعراض کر کے کوئی معاشرہ حقیقی فلاح اور امن و سکون سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا' بنابریں اس کے کسی حکم میں حالات و زمانے کے اعتبار سے ترمیم اور حک واضافہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ اس ذات کے نازل کردہ ہیں جو 'جو ماضی اور حاضر و مستقبل میں رونماہونے والے واقعات سے باخبرہے۔



-- **\** --

## تعدُّر ِ ازدواج اور اس کی حکمتیں

"اگرتم اس بات سے ڈرو کہ تم یتیم لڑکیوں سے (نکاح کر کے) انصاف نہیں کر سکو گے، تو تم دو سری عورتوں سے 'جو تمہیں زیادہ پند ہوں ' نکاح کر لو ' دو دو ' تین تین اور چار سے ' تاہم اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم (ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں ان کے مابین) انصاف (عدل) نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو' یا (ان سے استمتاع کرو) جس کے مالک تہمارے دائیں ہاتھ ہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ناانصافی نہ کرو۔"

یں۔ بید رودہ سریب ہے، ان بوت سے مہ ہا ملان کہ سرو۔
اس آیت سے بیک وقت چار عور تول تک شادی کرنے کی اجازت ثابت ہوتی ہے۔
اس آیت کی تفییر حضرت عائشہ رفتا تھا سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور
صاحب جمال بیتم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی
وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا لیکن اس کو دو سری عور توں کی طرح اس کا پورا حق مرنہ
دیتا۔ اللہ تعالی نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی بیتم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر
سکتے تو تم ان سے نکاح ہی مت کرو' تہمارے لیے دو سری عور توں سے نکاح کرنے کا راستہ

كلا ہے۔ (صحيح البخاري التفسير ' باب ﴿ وان خفتم الا تقسطوا في اليتٰمٰي ﴾

بلکہ ایک کی بجائے دو سے تین سے حق کہ چار عورتوں تک سے تم نکاح کر سکتے ہو'
بشرطیکہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو۔ ورنہ ایک ہی سے نکاح کرویا
اس کی بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد (اگر وہ
ضرورت مند ہے اور بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کا اہتمام بھی کر سکتا ہے) تو چار
عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ نہیں' جیسا کہ صحیح
امادیث میں اس کی مزید صراحت اور تحدید کر دی گئی ہے۔

نی کریم سال کے جو چار سے زائد شادیاں کیں وہ آپ کے خصائص میں سے ہے جس پر کسی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں۔ (ابن کیر) تاہم اس کی اجازت کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ عافیت ایک ہی عورت سے شادی کرنے میں ہے'کونکہ ایک سے زیادہ یویاں رکھنے کی صورت میں انصاف کا اہتمام بہت مشکل ہے جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا' ضروریات زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اسی کی طرف ہوگا۔ یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ قرآن نے اس حقیقت کو دو سرے مقام پر نہایت بلیغانہ انداز میں اس طرح بیان فرمایا:

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا فَلَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلُ النَّهِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلُ النَّهِ ١٢٩/٤)

"اورتم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو' اگرچہ تم حرص رکھو۔ (اس لیے بیہ تو ضرور کرو) کہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ چھوڑ دوتم اس دوسری عورت کو مانند درمیان میں لئکی ہوئی (عورت) کے۔"

چھوڑ دو تم اس دو سری عورت کو مانند در میان میں تعلی ہولی (مورت) کے۔ میں دو سری آیت بھی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت میں نص صرت ہے' اس لیے کہ یمال بھی اللہ نے متعدد بیویوں کے در میان انصاف کرنے کو نمایت مشکل عمل بتلایا ہے' لیکن اس کے باوجود اس اجازت کو ختم نمیں فرمایا' بلکہ کسی بیوی کو یکسر نظرانداز کرنے ہے منع فرمایا ہے اور یہ تاکید کی ہے کہ اگر قلبی میلان میں تم خواہش رکھنے کے باوجود

عدل نہیں کر سکتے ' تو تم باری مقرر کرنے اور نان و نفقہ اور دیگر ضروریات مہیا کرنے میں تو عدل کرو اور کسی ایک بیوی کو بالکل فراموش نہ کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ شادی ناگزیر ضرورت کے بغیر کرنا نامناسب اور نمایت خطرناک ہے' تاہم عندالضرورت اس کے جواز میں کوئی شک نہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کی دونوں آیات سے واضح ہے۔

اور پہلی آیت سے استدلال کی بنیادیہ ہے کہ آیت میں عدد کے نینوں کلمات عدل اور وصف کی بنیاد پر غیر منصرف ہیں۔ گویا یہ معدول ہیں۔ یہ کس سے معدول ہیں؟ یہ معدول (پھرے ہوئے) ہیں اِٹنین 'فلائة اور اَرْبَعَة ہے۔ اور ان میں سے ہرایک اپنی نوع کی تکرار يرِ ولالت كرتا ہے۔ ليس "مثنى" إِنْتَيْن إِنْتَيْن "ثُلاَث" ثلاثة ثلاثة اور "رُبَاع" اربعة اربعة 'یر والت کرتا ہے۔ جیسے کما جائے جَآءنی الْقَوْمُ مَثْنی اَو ثُلاَثَ اَو رُبَاعَ ' تو اس کے معنی ہول گے 'میرے پاس قوم کے لوگ دو دو' یا تین تین یا چار چار کر کے آئے۔ یہ عربی زبان کا ایسا اسلوب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آیت میں یہاں ان الفاظ کا ترجمہ ' دو دو ' تین تین اور چار چار ہی ہو گا'جس سے بیک وقت ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کا جواز اور چار سے زائد کا عدم جواز ثابت ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں آگے "فَوَاحِدَةً" ہے بھی اس کی تائیہ ہو رہی ہے۔ لینی اگرتم محسوس کرو کہ ایک سے زائد ۲ یا س کیا سم پولوں کے درمیان تم انصاف نہیں کر سکو گے ، تو پھرایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اس تفییر کی تائید احادیث صححہ سے ہو جاتی ہے۔ بعض صحابہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے عقد میں چار سے زائد ہویاں تھیں' مثلاً قیس بن حارث کے نکاح میں آٹھ اور غیلان بن سلمہ ثقفی کے نکاح میں اپویال تھیں۔ قبول اسلام کے بعد نبی ساتھیا نے ان سے فرمایا:

(اخْتَرُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا) (سنن أبي داود، الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، ح: ٢٢٤١ وجامع الترمذي، النكاح، باب ماجاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، ح: ١٩٥٨ وسنن ابن ماجة، أيضا، ح: ١٩٥٧، ١٩٥٣)

<sup>&</sup>quot;ان میں سے چار کو پیند کر لو۔"

لیعنی باقی کو طلاق دے کر اپنے حبالہ عقد سے خارج کر دو۔ بسرحال قرآن و حدیث سے بیک وقت زیادہ سے زیادہ چار بیویاں رکھنا ثابت ہے ' بشرطیکہ ان کے درمیان عدل و انساف کا اجتمام کیا جا سکے اور بیویوں کے درمیان عدل کا مطلب بیہ ہے کہ ان کی باریاں مقرر کرنے میں ' انہیں خوراک' پوشاک' رہائش اور دیگر ضروریات مہیا کرنے میں مساوات برتے۔ بیہ نہ کرے کہ جس کے ساتھ محبت اور تعلق خاطر زیادہ ہو' تو مادی ضروریات مہیا کرنے میں کے ساتھ ترجیحی سلوک کرے۔ اگر ایسا کرے گا' تو یہ ظلم خوریات میں بھی اس کے ساتھ ترجیحی سلوک کرے۔ اگر ایسا کرے گا' تو یہ ظلم موریات میں کے بابت رسول اللہ ساتھ ترجیحی سلوک کرے۔ اگر ایسا کرے گا' تو یہ ظلم موریات میں کی بابت رسول اللہ ساتھ نے فرمایا:

﴿إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأْتَانِ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُهُ سَاقِطٌ (جامع الترمذي، النكاح، باب ماجاء في النسوية بينَ الضرائر، ح:١١٤١)

"جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے 'تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ (لیعنی نصف) ساقط ہو گا۔"

تعدُّدِ ازدواج کی حکمتیں: فدکورہ تفصیل سے واضح ہے کہ اللہ تعالی نے مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ اللہ تعالی نے مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ اگر وہ ایک سے زیادہ بیوی کی ضرورت محسوس کرتا ہے ' تو عدل و انصاف میا کرنے کے ساتھ وہ بیک وقت چار تک بیویاں رکھ سکتا ہے اور یہ صرف اجازت ہے جس سے بوقت ضرورت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ' ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کا حکم یہ نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنے کی ہر مسلمان کوشش کرے۔

اجازت اور تھم کے فرق کو نظرانداز کر کے بعض لوگ اسلام کی اس نمایت اہم اجازت پر بردی نکتہ چینی کرتے ہیں ' حالانکہ یہ اجازت اسلام کی عظیم خوبیوں میں سے ایک نمایت عظیم خوبی ہے ' کیونکہ بعض دفعہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیوی ناگزیر ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ کچھ اور مصلحیں اس کی متقاضی ہوتی ہیں۔ اس لیے جمال کوئی ضرورت یا مصلحت ہو' وہال دو سری' تیسری اور چوتھی شادی کرنا جائز ہو گا۔ اس کی چند تحمتیں اور مصلحین 'جو علاء نے بیان فرمائی ہیں' حسب ذیل ہیں۔

ا نکاح کا مقصد جمال جنسی خواہش کی تسکین ہے 'وہاں دو سرا مقصد اولاد کا حصول بھی ہے۔ اس لیے نبی کریم ساڑیا ہے اس شخص کو 'جو ایک ایس عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا جو صاحب جمال بھی تھی اور صاحب حسب بھی 'لیکن اس سے اولاد کی امید نہیں تھی۔ آپ نے اس عورت سے شادی کرنے کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ وہ دو سری مرتبہ آیا تب بھی اجازت نہیں دی 'تیسری مرتبہ جب وہ اس عورت سے شادی کرنے کے لیے اجازت طلب کرنے آیا تو نبی ساڑی ہے فرمایا:

«تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»(سنن أبي داود،

النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ح: ٢٠٥٠)

"تم زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بیج جننے والی عورت سے شادی کرو' اس لیے کہ میں تمہاری وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔"

خوب محبت کرنے والی بیوی سے انسان کو تسکین اور زیادہ بچے جننے والی بیوی سے اولاد حاصل ہوتی ہے اور بید دونوں ہی خواہشیں فطری ہیں۔ جنسی جذبات بھی انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہیں اور انسان محنت اور جدوجہد کر کے مال و دولت حاصل کرتا اور جائیداد بناتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ترکے کا کوئی وارث بھی ہو' بیہ خواہش بھی جائز اور فطری ہے' لیکن بعض دفعہ ایک مرد جس عورت سے شادی کرتا ہے' وہ بانچھ ہوتی ہے اور مرد کا وارث بیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم۔ حتی کہ ہر طرح کا علاج کرنے کے باوجود عورت کا بانچھ بن ختم نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں مرد کے لیے دو راستے ہیں۔

وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے گھرسے رخصت کر دے اور اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔

© یا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شادی کرلے تا کہ اس کی پہلی بیوی کی زندگی بھی برباد نہ ہو اور اس کی اولاد کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ دو سری بیوی سے بھی بیہ خواہش پوری نہ ہو' تو وسائل' طاقت اور انصاف کی شرط کے ساتھ وہ چار تک شادیاں کر سکتا ہے۔

اب بتلایا جائے کہ پہلا راستہ بمترہے جس میں ایک جوان عورت بے سمارا بھی ہو جاتی

ہے اور جنسی خواہش کی تسکین کے جائز طریقے سے محروم بھی اور اس کے بانچھ بن کی وجہ سے اس کی دوبارہ شادی کے امکانات بھی بہت کم ہوتے ہیں؟ یا دوسرا راستہ بهترہے 'جس میں پہلی بیوی مذکورہ دونوں خرابیوں سے محفوظ رہتی ہے؟

علاوہ ازیں اس صورت میں اسلام نے مرد کو دوسری شادی کی اجازت دے کر عورت پر ظلم کیا ہے' یا اس کی عزت و و قار کا تحفظ؟ ہر سمجھ دار آدمی کا جواب یمی ہو گا کہ دوسرا راستہ ہی ہر لحاظ سے بہتر اور عورت کی عزت و و قار کا محافظ ہے۔

ای طرح بعض دفعہ عورت بیار اور مرد کی جنسی خواہش پوری کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ اس صورت میں بھی مرد کے لیے فدکورہ دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ افتایار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے بیمال بھی عورت کے لیے دوسرا راستہ ہی بہترہے 'کیونکہ وہ بے سمارا اور بے مرد ہونے سے نیج جائے گی۔

3 بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے میں عورتوں کی کشت اور مردوں کی قلت ہو جاتی ہے ' بالخصوص جنگوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اب یک زوجگی پر اصرار کر کے بے حیائی کا راستہ کھولنا صحیح ہوگا یا متعدد شادیوں کی اجازت دے کر بے حیائی کے راستے کو مسدود کر دینا؟

اسلام نے یمال بھی دو سرا راستہ اختیار کر کے عورتوں کی کفالت کا آبرو مندانہ انتظام بھی کیا ہے اور ان کی عزت و عصمت کے تحفظ کااہتمام بھی۔

ایک بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جنسی خواہش اور قوت زیادہ ہوتی ہے'
ایک عورت سے ان کی بیہ خواہش پوری نہیں ہوتی' بالخضوص ماہواری کے ایام میں' جب
کہ عورت سے ہم بستری شرعاً ممنوع ہے' ایسے مردول کے لیے بدکاری کے امکانات بڑھ
جاتے ہیں۔ شریعت نے ایسے لوگوں کو چار تک بیویاں رکھنے کی اجازت دے کر بدکاری کا
راستہ بند کر دیا ہے۔

مغرب میں ایک سے زیادہ شادی کرنا قانونا ممنوع ہے ' تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں فرورہ قتم کے مردوں نے بغیر شادی کیے کئی کئی عورتوں سے جنسی تعلقات قائم کر رکھے

ہیں اور یوں بے حیائی اور بدکاری وہاں عام ہے۔ کیا ایسے مردوں کے لیے ایک سے زیادہ بولوں کی اجازت معقول راستہ ہے جس میں وہ تعلقات زوجیت کے نتائج و اثرات کا ذے وار ہوتا ہے 'یا حرام کاری کا راستہ معقول ہے جس میں مرد صرف جنسی خواہش کی پیمیل تو کر لیتا ہے 'لیکن اس کے نتائج کا ذمے دار نہیں ہوتا؟ ظاہر بات ہے کہ سمجھ دار آدمی پہلے ہی راستے کو معقول قرار دے گا' جس سے معاشرے میں جنسی انار کی پھیلتی ہے نہ حرام اولاد کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔

اس کے بعض دفعہ ایک عورت جوانی ہی میں بوہ ہو جاتی ہے' ایس صورت میں اس کے قربی اعزہ کا اس کے ساتھ دو سری شادی کر کے اس کو سمارا مہیا کرنا' اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اور اس کے بچوں پر دست شفقت رکھنا زیادہ معقول راستہ ہے یا دو سری شادی پر قدغن عائد کر کے' بیوہ عورت اور اس کے معصوم بچوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا معقول راستہ ہے؟ بیال بھی ہر معقول آدمی پہلے راستے ہی کو معقول قرار دے گا۔ بسرطال بیہ اور اس فتم کی دیگر مصلحتوں اور حکمتوں ہی کی وجہ سے اسلام نے دو سری' تیسری اور چو تھی شادی کی اجازت دی ہے۔ اسلام کے اس پُر حکمت نظام کی برکت ہے کہ تیسری اور چو تھی شادی کی اجازت دی ہے۔ اسلام کے اس پُر حکمت نظام کی برکت ہے کہ مسلمان معاشروں میں برکاری عام نہیں ہے۔

- 😂 وہال حرام اولاد کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔
- 😁 وہاں خاندانی نظام بہت حد تک ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ ہے۔
- 🤧 اور حیاء و عفت کے تحفظ کا احساس عام اور جذبہ قوی ہے۔

اس کے برعکس مغربی معاشرے میں 'جمال ایک سے زیادہ شادی تو ممنوع ہے 'لیکن مرد و عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں قائم کرنے کی اجازت ہے 'بدکاری عام ہے 'حرام اولاد کی بہتات ہے 'خاندانی نظام بھر گیا ہے اور حیاء و عفت کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ گویا ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق قائم کرنے اور ان سے ''استمتاع''کرنے کی تو مغرب میں عام اجازت ہے 'لیکن اس کے نتائج برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عورت پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اسلام اس ظلم کی بجائے یہ تلقین کرتا ہے کہ آگر تمہارا کسی عورت پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اسلام اس ظلم کی بجائے یہ تلقین کرتا ہے کہ آگر تمہارا کسی

وجہ سے ایک عورت سے گزارا نہیں ہوتا' تو تم چار تک' ایک سے زیادہ' ہویاں رکھ سکتے ہو' لیکن اس کے جو تقاضے اور ذمے داریاں ہیں' انہیں بھی پورا کرنا ہو گا۔ یہ اجازت محض جنسی لذت و استمتاع ہی تک محدود نہیں ہے' بلکہ اس کے قانونی اور معاشرتی تقاضوں کی پیمیل بھی ضروری ہے۔

عورت بیک وقت ایک سے زیادہ مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی: مرد کو تو اللہ تعالی نے یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ بیک وقت چار تک شادیاں کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ اس کی استطاعت رکھتا اور عدل و انساف کے تقاضے پورے کر سکتا ہو' لیکن عورت کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ بیک وقت چار مردوں سے زوجیت کا تعلق استوار کر لے۔ اس میں عورت کی کمزوری کے علاوہ نسب کی حفاظت وغیرہ مقاصد بھی شامل ہیں۔ ہر شخص یہ بات سمجھتا اور تسلیم کرتا ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے' اس لیے مرد تو بیک وقت ایک سے زیادہ بیویوں سے زوجیت کا تعلق قائم کر سکتا اور نبھا سکتا ہے۔ لیکن عورت (بالعموم) ایسا نہیں کر سکتی۔

علاوہ ازیں ایک عورت کے تین چار خاوند ہوں' تو ان کے درمیان رقیبانہ اور حریفانہ کھکش رہے گی جو عورت کی زندگی کو اجیرن بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس کا اندازہ ان واقعات ہے بہ آسانی لگایا جا سکتا ہے جو ان بے حیاعورتوں کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں جو بیک وقت کئی مردوں سے محبت اور آشائی کے تعلقات قائم کر لیتی ہیں۔ وہ یا تو آپس میں ایک دو سرے کو قتل کر دیتے ہیں'کیونکہ محبوب کی محبت میں دو سروں کی شرکت ان کو گوارا نہیں ہوتی' یا کوئی آشنا اس محبوبہ کو ہی سے کہہ کر موت کے گھاٹ آثار دیتا ہے کہ سے ہرجائی اور بے وفا ہے۔ گویا اللہ تعالی نے مرد کی فطرت میں سے بات رکھی ہے کہ وہ جس عورت سے محبت رکھتا ہے' اس میں وہ کسی اور کی شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس عورت سے عورت کی بابت اللہ کا سے فیصلہ کہ وہ صرف ایک ہی مرد کی بیوی بن سکتی ہے' اعتبار سے عورت کی بابت اللہ کا سے فیصلہ کہ وہ صرف ایک ہی مرد کی بیوی بن سکتی ہے' بیک وقت کئی مردوں کی نہیں' انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور اس میں عورت کی عرف کا مسکلہ ہے۔ بیک وقت کئی مردوں کی نہیں' انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور اس کے شخط کا مسکلہ ہے۔

اسلام میں تحفظ نسب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ شادی شدہ مردیا عورت اگر زنا کا ار تکاب کرے' تو اسلام میں اس کی سزا رجم ہے۔ اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ شادی شدہ مرد و عورت کی زناکاری سے نسب کا معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ کنوارے زانی یا زانیہ کے عمل فاحشہ ہے نسب کامسئلہ پیدا نہیں ہوتا' اس لیے ان کی سزا بھی ہلکی یعنی سو کو ڑے ہیں اور نہی وجہ ہے کیہ طلاق یافتہ عورت یا فوت شدہ خاوند کی ہوی عدت کے اندر کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ مطلقہ کی عدت ۳ حیض (یا ۳ مینے) یا وضع حمل اور فوت شدہ خاوند کی بیوی کی عدت ۴ مینے اور ۱۰ دن یا وضع حمل ہے۔ اس عدت کامقصد بھی استبرائے رحم ہے 'لینی اس عدت سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے رحم میں اس کے خاوند کا نطفہ نہیں ہے اور وضع حمل سے بھی پیہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کے بعد ان عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ نئی جگہ شادی کر لیں۔ اب سوچیں کہ آگر عورت کے دو' یا تین' یا جار خاوند ہوں تو اس عورت کو جو حمل ٹھہرے گا' وہ کس خاوند کا شار ہو گا؟ اور ہونے والی اولاد کا باپ کون ہو گا؟ اگر وہ سارے ہی خاوند اولاد کی ذمے داری قبول کرنے سے گریزاں ہوں گے' تو ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ بیہ اولاد میرے نطفے سے نہیں ہے اور اگر ان میں سے سارے ہی اولاد کے خواہاں ہوں گے' تو ہر ایک کے گا کہ یہ ہونے والا بچہ میرے ملاپ کا نتیجہ ہے۔ کیا اس صورت میں قطعیت کے ساتھ نیچ کی نسبت اُبَوَّت کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا اے حل کیے بغیرنسب کی حفاظت ممکن ہے جس کی اسلام میں بری تاکید ہے؟ بنابریں عورت کی بابت بیہ امتیازی حکم کہ وہ مرد کی طرح ایک سے زیادہ خاوند نہیں کر سکتی' متعدد حکمتوں پر مبنی ہے۔ اس میں عورت کی فطری کمزوری کابھی لحاظ ہے اور نسب کی حفاظت بھی پیش نظر' علاوہ ازس حسن و جمال کی دنیا میں رقیبانیہ و حریفانیہ کشاکش کا خاتمہ بھی۔ اور بیہ سب باتیں ایسی ہیں جن سے مقصود عورت کا تحفظ اور معاشرے کو بے حیائی سے بچانا ہے۔

-- 9 ---

## مرد کاحق طلاق اور اس کے آداب

مرد و عورت کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم ہو جانے کے بعد اکثر نداہب میں علیحدگی اور طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے' حالانکہ بعض دفعہ جب دونوں کے مزاجوں میں موافقت اور ہم آئگی پیدا نہ ہو سکے تو طلاق اور علیحدگی ہی میں دونوں کی بھلائی ہوتی ہے' اس لیے اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے' تاہم اس حق کو آخری چارہ کار کے طور پر استعال کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ اسلام نے ایک طرف مرد کو حق طلاق دیا ہے تو دوسری طرف اسے الیی ہدایات بھی دی ہیں جنمیں اختیار کرنے سے عام طور پر طلاق تک نوبت ہی نمیں پہنچی۔ لیکن عوام کی اکثریت چونکہ اسلامی تعلیمات کا صحیح شعور نمیں رکھتی' اس لیے معمولی تلخیاں بھی طلاق پر منتج ہوتی ہیں۔ بنابریں ضروری ہے کہ مرد ان ہدایات اور تعلیمات کا بھی صحیح شعور حاصل کریں جو اسلام نے بیوی کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے دی اور بتلائی ہیں۔

ا-عورت کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ: اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلی ہدایت سے فرمائی:

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْتًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيدِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ السَاءَ٤/١)

"اورتم ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو' پس اگرتم انہیں ناپند کرو' تو بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔" یعنی اپنے طور پر تم اپنی بیوی کو بعض وجوہ کی بنا پر ناپسند کرو' لیکن اس ناپسندیدگی کے باوجود اللہ تعالی تمہیں اس سے اولاد صالح عطا فرما دے یا اس کی وجہ سے تمہارے کاروبار میں برکت ڈال دے' دونوں صورتوں میں تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالی نے ناپسندیدگی کے باوجود بیویوں سے حسن معاشرت اور نباہ کرنے کی تاکید فرمائی اور اسی بات کو نبی اکرم سائی کیا نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

﴿ لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ﴾ (صحيح مسلم، الرضاع، باب الوصية بالنساء، ح:١٤٦٧)

'کوئی مومن مرد (شوہر) کسی مومن عورت (بیوی) سے بغض نہ رکھے۔ اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپند ہے ہوگی۔''

مطلب یہ ہے کہ محض ناپندیدگی کی وجہ سے یوی کو طلاق نہ دو' بلکہ اس کے اندر جو دو سری خوبیاں ہیں انہیں سامنے رکھو۔ ایباکرنے سے اس کی بعض ناپندیدہ باتیں تمہارے لیے قابل برداشت ہو جائیں گی۔ بیوی کے ساتھ نباہ کرنے کا بیہ کتنا بہترین نسخہ اور طریقہ ہے' کیونکہ کوئی کتنا بھی برا ہو' لیکن کچھ خوبیاں بھی اس کے اندر ضرور ہوتی ہیں۔ اگر انسان خوبیوں پر نظر زیادہ رکھ' تو کو تاہیوں اور خامیوں کو نظرانداز کرنا آسان ہو جاتا ہے اور یوں معالمہ زیادہ خراب نہیں ہوتا۔ کاش مرد اس ہدایت نبوی کو اپنے سامنے رکھیں۔

۲- عورت کی ایک فطری کمزوری کالحاظ رکھنے کی ہدایت: ای طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم طان پیل نے فرمایا:

﴿إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا»(صحيح مسلم، الرضاع، باب الوصية بالنساء،

ے ۱۷۲۰۰ "عورت پہلی سے پیدا کی گئ ہے (اس لیے اس میں پہلی ہی کی طرح کجی ہے) وہ تیرے لیے کسی طریقے پر ہرگز سیدھی نہیں رہے گی' پس اگر تو اس سے (بطور بیوی کے) فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کجی (کے برداشت کرنے) کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اگر تو اسے سیدھا کرنا شروع کر دے گا تو اسے تو ڑ دے گا اور اس کا تو ژنا اس کو طلاق دینا ہے۔"

یہ عورت کے ساتھ نباہ کرنے کی دوسری نبوی ہدایت ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے اس عورت کے مزاج میں فطری طور پر کچھ کجی (یعنی کم عقلی اور ضدی بن) ہے۔ عورت کے اس مزاج کی وجہ سے بعض دفعہ گھر میں تلخی اور تاؤپدا ہو جاتا ہے' جو مرد حوصلہ مند' بردبار' قوت برداشت کا مالک اور عورت کے اس مزاج کو شخصے والا ہوتا ہے' وہ بردباری اور حوصلہ مندی کا مظاہرہ کر کے ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جس سے تلخی میں اضافہ نہیں ہوتا اور اس طرح حالات پر قابو پالیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کے بر عکس اس نازک آبگینے (عورت) کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے اور اپنے طور پر یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو سیدھاکر کے چھو ڈیں گے تو وہ اس کو سیدھاکر نے چھو ڈیں گے تو وہ اس کو سیدھاکر نے جھو ڈیں گے تو وہ اس کو سیدھاکر نے میں تو ناکام رہتے ہیں (کیونکہ پیدائش مزاج اور فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا) البتہ اپنا گھر اجاڑ لیتے ہیں' یعنی معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے اور جلدبازی میں طلاق دینا بھی بے حوصلہ اور بے صبرقتم ہی کے لوگوں کا شیوہ ہے۔

۳' ۳' ۵- وعظ و نصیحت علیحد گی اور بچھ گوشالی: مذکورہ ہدایات پر عمل کرنے کے باوجود گھر کا ماحول خوشگوار اور عورت کا برتاؤ صیح نہ ہو 'تو اللہ تعالیٰ نے مزید تین باتیں اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ وہ تین باتیں حسب ذیل ہیں:

﴿ وَٱلَّذِي تَعَافُونَ نَشُوزَهُ ﴿ فَعِظُوهُ ﴿ وَأَهَجُ رُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَهْجُ رُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُ أَنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَ كُمُ فَلَا لَبَعْوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ (النساء٤/٤٢) "اور وه عور تين جن كي نافرماني اور بدرماغي سے تم دُرو' تو انهيں وعظ و نسيحت كرو اور انهيں الگ بسترول ميں چھوڑ دو اور انهيں ماركي سزا دو۔ پس آگر وہ تمماري

فرمال برداری اختیار کرلیس تو ان بر کوئی راسته تلاش نه کرو-``

ان تین چیزوں کو جس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے' یہ حالات و واقعات پر منحصرہے کہ ان پر عمل اسی ترتیب سے ممکن ہے یا نہیں؟ بظاہر فطری ترتیب کی ہے۔ جب کوئی

ناخوشگوار بات سامنے آتی ہے تو وعظ و تھیمت اور تلقین و ہدایت ہی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کوشش کارگر ثابت نہیں ہوتی' تو مرد اپنی خطگی اور ناراضی کا اظهار بالعموم عورت سے میل جول اور بول چال منقطع کر کے ہی کرتا ہے' لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تر تیب بالکل الث جاتی ہے اور گوشال کی نوبت پہلے آ جاتی ہے۔ بسرحال یہ تر تیب ضروری نہیں ہے' ان ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔

تیسری بات پر عمل کرتے وقت بڑی اختیاط کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس مارنے کی اجازت کو نمایت بھونڈے اور وحشیانہ طریقے سے استعال کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو خوب مارنے پٹینے کی اور ان پر ظلم کرنے کی اجازت دی ہے۔ حالا تکہ ایسا نہیں ہے ' اسلام میں کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ عورت تو انسان کی ہم سفراور اس کی زندگی کی گاڑی کا دوسرا بہیہ ہے۔ اس کے بغیرانسان کی زندگی ہے اور پُرمشقت بھی۔ عورت اس کی زندگی میں لطف و سرور بھی بیدا کرتی ہے اور اس کی مشقتوں (گھریلو ذے داریوں) کا بوجھ بھی اٹھاتی ہے۔ اس کو تھوڑا بیدا کرتی ہے اور اس کی مشقوں (گھریلو ذے داریوں) کا بوجھ بھی اٹھاتی ہے۔ اس کو تھوڑا مطلب ' صرف پہیے کی اصلاح ہے ' تاکہ زندگی کی گاڑی صحیح بیدا کرتی ہے رواں دواں رہے۔ اس لیے نبی ساٹھائیا نے فرمایا ہے کہ اگر مارنے کی ضرورت بیش آ ہی جائے تو ایس ملکی مار مارو کہ جس سے کوئی نشان نہ پڑے اور اسی طرح چرے پر بیش آ ہی جائے تو ایس ملکی مار مارو کہ جس سے کوئی نشان نہ پڑے اور اسی طرح چرے پ

۲- حَکَمَیْنَ (دو ثالث) مقرر کرنے کی تلقین: گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے طور پر فہ کورہ متنوں ہدایات پر عمل کرنے کے باوجود میاں بیوی کے درمیان تلخی اور کشیدگی دور نہ ہو' تو پھر آخری چارۂ کار کے طور پر اللہ تعالی نے باہر کے لوگوں کو مداخلت کر کے ان کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا' چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ أَإِن يُرِيداً إِصْلَحًا يُوفِقِ أَللَّهُ بَيْنَهُمَا أَ ﴿ (النساء ٤/٥٣) (المُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ مَا يَعِيلُ مِو رَا اللهُ وَهُ خَمْ نَهِي مِو رَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ مِو رَا اللهُ عَلَيْ مَا يَعِلُ مِو رَا اللهُ عَلَيْ مَا يَعِلُ مِو رَا اللهُ عَلَيْ مَا يَعِلُ مِو رَا اللهُ اللهُ عَلَيْ مَا يَعِلُ مِو رَا اللهُ عَلَيْ مَا يَعِلُ مِو رَا اللهُ عَلَيْ مِو رَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا يَعِلُ مِو مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَالمُعُلِقُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلّمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ ا

ثالث مرد والوں کی طرف سے اور ایک ثالث عورت کے گھر والوں کی طرف سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں اصلاح کے خواہش مند ہوں گے ' تو اللہ ان کے در میان ہم آہنگی (موافقت) پیدا فرما دے گا۔ "

ان کی سعی مصالحت کامیاب نہ ہو' تو پھران کو قضاء کا اگر اختیار ہو گا تو یہ اس کے مطابق علیحدگی کا فیصلہ کر دیں گے یا یہ حاکم مجاز کو رپورٹ دیں گے' وہ ان کا فیصلہ کر رے گا۔

طلاق دینے سے قبل یہ سارے مراصل اختیار کرنے کی تاکید اسی لیے کی گئی ہے کہ طلاق تک پنینے والا اختلاف طلاق کے بغیری علی ہو جائے۔ تاہم اس کے باوجود بھی اگر طلاق کے بغیر چارہ نہ ہو' تو طلاق کے لیے بھی ایسے آداب بتلائے گئے ہیں کہ ان سے طلاق دینے کے بعد بھی صلح و رجوع کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ وہ آداب حسب ذیل ہیں۔ آداب طلاق: اس سلسلے میں پہلی ہدایت یہ ہے کہ طلاق طُہر کی حالت میں صحبت کے بغیر دی جائے۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّبِهِنَّ ﴾ (الطلاق: ۱/۱۵) "تم طلاق عدت کے آغاز میں دو" اور عدت کے آغاز سے مراد' عورت کا حیض سے پاک ہونا ہے' حالت طُہر عدت کا آغاز ہے۔ اس پہلی ہدایت ہی کو ملحوظ رکھنے سے طلاق کی شرح بہت کم ہو سکتی عدت کا آغاز ہے۔ اس پہلی ہدایت ہی کو ملحوظ رکھنے سے طلاق کی شرح بہت کم ہو سکتی ہے۔ عام طور پر غصہ اور اشتعال میں فوراً طلاق دے دی جاتی ہے۔ اگر انسان طلاق دینے کے اس ادب کو ملحوظ رکھے تو ایسے طہر کے انتظار میں' جس میں وہ ہم بستری نہ کر سکے' اس کا غصہ اور اشتعال ختم یا کم ہو جائے گا اور صرف وہی شخص طلاق دے گا جس نے طلاق دینے کا قطعی اور حتمی فیصلہ کر رکھا ہو گا۔

دوسرا ادب بیہ ہے'کہ طلاق صرف ایک ہی دے۔ بیک وقت تین طلاقیں دیناکسی بھی مسلک کی رُوسے صحیح طریقہ نہیں ہے۔ نبی اکرم ملٹھیا نے بھی اس پر سخت ناراضی اور برہمی کا اظهار فرمایا اور اسے کتاب اللہ کے ساتھ تَلَعُّب (کھیلنا) قرار دیا ہے۔ (النسائی، الطلاق النَّلاَث المجموعة وَمَا فِنِهِ مِنَ التَّعليظ عدیث :۳۳۳)

اس ایک طلاق کا فائدہ ہیہ ہے کہ خاوند کو اگر طلاق کے بعد ندامت اور غلطی کا احساس

ہو تو وہ عدت (٣ حيض يا ٣ مينے) كے اندر رجوع كر سكتا ہے۔ عدت گزر جائے تو ان كے درميان بالاتفاق دوبارہ نكاح كے ذريعے سے تعلق قائم ہو سكتا ہے۔ اس ميں كسى بھى مسلك كا اختلاف نہيں ہے۔

دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد بھی اسی طرح عدت کے اندر رجوع اور عدت گررنے کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ مطلب سے ہے کہ اللہ نے مرد کو زندگی میں دو مرتبہ طلاق دے کر رجوع کرنے کا حق دیا ہے ' یعنی ایک مرتبہ وہ طلاق دے کر رجوع کرنے کا حق دیا ہے ' یعنی ایک مرتبہ وہ طلاق دے کر رجوع کر لے۔ بو ایبا کرنا جائز ہے ' لیکن اس نے اس طرح کر کے اپنے دونوں حق استعمال کر لیے ہیں۔ اب آگر کسی موقع پر تیسری مرتبہ طلاق دے گا' تو اس کے لیے عدت کے اندر رجوع کرنا جائز ہو گانہ عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کرنا جائز۔ تا آئکہ اس کی مطلقہ یوی کسی اور جگہ اپنی مرضی (اور اولیاء کی اجازت) سے باقاعدہ شادی کر لے' پھر اتفاق سے وہ خاوند فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے۔ تب پہلے خاوند سے اس کا نکاح جائز ہو گا۔

پہلے خاوند سے نکاح جائز کرنے کی نیت سے کسی سے مشروط نکاح کرنا' جے "حلالہ" کما جاتا ہے ' نکاح نہیں ' زناکاری ہے۔ اس پر نبی اکرم ملٹی کیا نے لعنت فرمائی ہے:

﴿لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ﴿(سَن النسائي، الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثاً... الخ، ح:٣٤٤٥ وسنن الترمذي، النكاح، باب ماجاء في المحل والمحلل له، ح:١١١٩)

"حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے طالہ کیا جائے ' دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔"

جس کام پر نبی طال اللہ العنت اور بددعار فرمائیں 'وہ کام کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے مروجہ حلالہ لعنتی فعل ہے 'اس کاکوئی جواز نہیں ہے۔

بہرصال بیک وقت تین طلاقیں دینے کی بجائے' ایک طلاق دینا ہی طلاق کا احسن طریقہ ہے۔ اس طریقہ طلاق سے وہ خرابیاں پیدا نہیں ہوتیں جو بیک وقت تین طلاقیں دینے

سے پیدا ہوتی ہیں اور نہ علماء کے درمیان کوئی اختلاف ہی پیدا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس سے طلاق کا مسلم بھی حل ہو جاتا ہے' طلاق دینے کے بعد اگر رجوع نہ کیا جائے حتی کہ تین حیض گزر جائیں' تو طلاق مؤثر ہو جاتی ہے اور عورت کا تعلق پہلے خاوند سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جمال جاہے' نکاح کر سکتی ہے۔

بیک وقت تین طلاقیں دینے کے نقصانات: ﴿ بیک وقت تین طلاقیں دینا' ایک تو نی اکرم سلی کیا کی بدایات کے خلاف ہے۔ گویا اس میں سُنَت سے صریح انحراف ہے۔

بی مرا الله علی الله الله الله الله الله (الله کی کتاب کے ساتھ کھیل ' فداق) قرار دیا ہے اور الله کی کتاب کے ساتھ کھیل فداق بھی کسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔

قرار دیا ہے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل نداق بھی کسی مسلمان کا شیوہ ہیں ہو سکتا۔

اسے فقہی نداہب کو اہمیت دینے والے تین ہی شار کر لیتے ہیں جس سے اللہ تعالی کی وہ حکمت اور منشا فوت ہو جاتی ہے جو اللہ تعالی نے پہلی اور دو سری طلاق میں رکھی ہے کہ انسان اس میں طلاق دینے کے بعد آنے والی مشکلات پر سوچ بچار کر لے۔ آگر وہ محسوس کرے کہ طلاق سے اس کی پیچیدگیوں اور پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے 'تو وہ ان دونوں طلاقوں میں عدت کے اندر رجوع اور عدت گزر جانے کے بعد اپنی مطلقہ بیوی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔

بیک وقت نتنوں طلاقوں کے نفاذ سے صلح و مفاہمت کے تمام امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہیں جس سے خاندان اجڑ جاتے اور معصوم بچے بے سمارا ہو جاتے ہیں۔

کیں وجہ ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں تمام فقی فداہب والوں کے نزدیک بھی جائز نہیں (گو وہ اس کے اجراء و نفاذ کے قائل ہیں) حتی کہ سمبرا ۲۰۰۰ء کے اخبارات میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش بھی شائع ہوئی ہے کہ بیک وقت تین طلاقوں کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے۔ یہ ایک اچھی تجویز ہے 'لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ان مجموعی طلاقوں کو 'جب کہ طلاق دینا ہی ہو اور تین کالفظ اس نے تاکید کے طور پر استعال کیا ہو' اسے ایک ہی طلاق شار کیا جائے 'تو اس قانون سے عوام کو فوری سمارے کی ضرورت ہے نہ کہ تعزیر عوام کو فوری سمارے کی ضرورت ہے نہ کہ تعزیر

(سزا) کی۔ موجودہ حالات اور عوام کی جہالت کے پیش نظر ہمارے اس نقطہ نظر کی بہت سے علائے احناف نے بھی تائید کی ہے 'جس کی ضروری تفصیل راقم کے اس مقالے میں موجود ہو دومجلس واحد کی تین طلاقوں کا مسلہ اور احناف کے دعوے" کے عنوان سے کتاب "صراط مستقیم اور اختلاف امت" میں شامل ہے۔

تیسرا ادب طلاق کا بیہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد (یعنی کہلی اور دوسری طلاق میں) عورت کو گھرسے نہ نکالا جائے' نہ وہ خود گھرسے نکلے' بلکہ وہ خاوند ہی کے گھر میں رہے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ لَا تُعْرِجُوهُ كَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجْنَ ﴾ (الطلاق ١٠/١)

''(طلاق دینے کے بعد) ان عورتوں کو گھروں سے مت نکالو اور نہ خود وہ نکلیں۔'' کسی سے مصل میں اسلام میں کا مصرف کا مصر

اس کی حکمت خود الله تعالیٰ نے یہ بتلائی ہے:

﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ الطلاق ١/٦٥ ) "تم نهيں جانة" شايد الله تعالى اس كے بعد كوئى نئى بات پيدا كروے-"

اس کا مطلب سے ہے کہ شاید اللہ تعالی مرد کے دل میں مطلقہ عورت کی رغبت پیدا کر دے 'اس کے گھر ہی میں رہنے کی وجہ سے اسے اس پر ترس آجائے اور وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے صرف ایک طلاق دینے کی تلقین کی ہے اور بیک وقت تین طلاقیں دینے سے منع فرمایا ہے 'کیونکہ اگر وہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دے اور شریعت اسے جائز قرار دے کر نافذ بھی کر دے 'تو پھر یہ کہنا ہے فائدہ ہے کہ شاید اللہ کوئی نئ بات پیدا کر دے۔ (فتح القدیر)

ہمارے معاشرے میں اس ہدایت کی بھی کوئی پروا نہیں کی جاتی اور مرد کے طلاق دیتے ہی عورت کو اس کے والدین یا بمن بھائی وغیرہ لے جاتے ہیں اور عورت کو خاوند کے گھر میں رہنے ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ طلاق بتہ (طلاق بائنہ لیعنی تیسری طلاق) کے بعد تو ایسا کرنا صحیح ہے'کیونکہ اس کے بعد خاوند کو رجوع کرنے کا حق ہی نہیں ہے'لیکن پہلی اور دوسری طلاق کے بعد خاوند کو دوسری طلاق کے بعد خاوند کو

رجوع کا حق حاصل ہے۔ اس لیے اس کے گھرمیں رہنے سے صلح و مفاہمت کا امکان موجود رہتاہے' اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔

ا یک چوتھا ادب سے بھی بتلایا گیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد رجوع نہ ہو سکے ' تو مطلقہ عورت کو اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے۔ أوْ تَسْرِیْحُ بِاحْسَانِ كِامطلب يى ہے۔ علاوہ ازیں اس موقع پر انہیں کوئی ہدیہ یا تحفہ دینے کا تھم دیا۔ فرمایا:

﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَكَا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (البقرة ٢ / ٢٣٦)

''اور ان (مطلقہ) عورتوں کو فائدہ پنجاؤ! خوش حال لوگوں پر ان کی طاقت کے مطابق (فائدہ پنچانا) ہے اور تنگ دست پر ان کی طاقت کے مطابق وستور کے مطابق فائدہ پنچانا ہے' یہ احسان کرنے والوں کے لیے ضروری ہے۔"

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَنْعًا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴾ (البقرة٢/ ٢٤١) "اور مطلقه عورتوں کو دستور کے مطابق فائدہ پننچانا ہے۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ضروری ہے۔"

اس "متاع" (فائدے) کی بابت بعض علماء نے کہا ہے کہ خادم یا ۵۰۰ ورہم یا ایک یا چند سوٹ وغیرہ ہیں' لیکن یہ تعیین شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ شریعت میں ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق متاع دینے کا اختیار اور تھم ہے۔ علاوہ ازیں بیہ متعہ ُ طلاق ہر فشم کی طلاق یافتہ عورت کو دینا چاہیے۔ قرآن کریم کی مذکورہ دوسری آیت سے عموم ہی معلوم

اس تھم متاع میں جو تحکمت اور فوائد ہیں' وہ مختاج وضاحت نہیں۔ تلخی' کشیدگی اور اختلاف کے موقع پر' جو طلاق کاسب ہوتا ہے' احسان کرنا اور عورت کی دلجوئی اور دلداری کا اہتمام کرنا' مستقبل کی متوقع خصومتوں کے سدباب کا نہایت اہم ذریعہ ہے' کیکن ہمارے معاشرے میں اس احسان و سلوک کی بجائے 'مطلقہ کو ایسے برے طریقے سے رخصت کیا

جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے آلی کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآنی تھم کے مطابق تفریق کے اس موقع پر حسن سلوک اور تطبیب قلوب کا اہتمام کیا جائے تو اس کے بے شار معاشرتی فوائد ہیں۔ کاش مسلمان اس نمایت ہی اہم نصیحت پر عمل کریں جے انہوں نے فراموش کر رکھا ہے۔

آج كل كے بعض "مجتدين" نے متاع اور مَتِعُوْهُنَّ سے يہ استدلال كيا ہے كہ مطلقہ عورت كو اپنى جائدار بيں ہے وونوں باتيں عورت كو اپنى جائداد بيں ہے باقاعدہ حصہ دو۔ يا عمر بھرنان و نفقہ ديتے رہو۔ يہ دونوں باتيں بے بنياد ہيں 'بھلا جس عورت كو مرد نے نهايت نالپنديدہ سمجھ كر اپنى ذندگى ہى سے خارج كر يا ديا وہ سارى عمر كس طرح اس كے اخراجات كى ادائيگى كے ليے تيار ہو گا؟ يا اپنى جائداد ميں سے اسے حصہ دے گا؟

مرد اپنا حق طلاق صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنے آپ کو اس حق کا اہل ثابت کریں: طلاق کے ذکورہ آداب تو ضمنی طور پر اس لیے بیان کیے گئے ہیں 'تاکہ مرد اپنا یہ حق صحیح طریقے سے استعمال کر سے اسلام کی بدنامی کا بعث نہ بنیں 'کیونکہ اسلام نے انہیں یہ حق اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے باعث نہ بنیں 'کیونکہ اسلام نے انہیں یہ حق اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے عورتوں پر ظلم کریں یا اسلام کو بدنام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حق دے کر اس کی فوقیت و برتری کا اثبات کیا ہے 'انہیں اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنا چاہیے نہ کہ وہ اس استحقاق کی نفی کریں۔

عورت کو اللہ نے طلاق کا حق نہیں دیا: عورت کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ مرد کو جب چاہے طلاق دے کر مرد سے علیحدہ ہو جائے۔ اس لیے عورت مرد کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے اور ذہنی و دماغی صلاحیتوں میں بھی کم تر۔ جسمانی کمزوری کی وجہ سے اس کے اندر صبرو ضبط کی کمی ہے اور دماغی صلاحیتوں میں تفاوت کی وجہ سے اس کے اندر سوچنے سجھنے کی استعداد بھی کم ہے اور ان دونوں کمزوریوں کی وجہ سے اس کے فیصلے میں عجلت اور جذباتیت کا عضر غالب رہتا ہے۔ اگر عورت کو بھی طلاق کا حق مل جاتا اور جذباتیت کا عضر غالب رہتا ہے۔ اگر عورت کو بھی طلاق کا حق مل جاتا اور وہ اپنا یہ حق نمایت جلد بازی یا جذبات میں آگر استعال کر لیا کرتی اور اپنے بیروں پر آپ

کلماڑا مار لیا کرتی۔ اس سے معاشرتی زندگی میں جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا' اس کا تصور ہی نمایت روح فرسا ہے۔ اس کا اندازہ آپ مغرب اور یورپ کی ان معاشرتی رپورٹوں سے لگا سکتے ہیں جو وہاں عورتوں کو حق طلاق مل جانے کے بعد مرتب اور شائع ہوئی ہیں۔

ان رپورٹوں کے مطالع سے اسلامی تعلیمات کی تھانیت کا اور عورت کی اس کمزوری کا اثبات ہوتا ہے جس کی بنا پر مرد کو تو حق طلاق دیا گیا ہے لیکن عورت کو بیہ حق نہیں دیا گیا۔ عورت کی جس زُود رنجی' سرلیح العصبی' ناشکرے بن اور جذباتی ہونے کا ہم ذکر کر رہے ہیں' حدیث میں رسول اللہ ساتھ لیلے نہیں۔ بین حدیث میں رسول اللہ ساتھ لیلے نہیں۔

﴿ وَرَأَيْتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيئًا قَالَتْ: مَا رَأَيتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ » (صحيح البخاري، الإيمان، باب كفران العشير وكفر دون كفر، ح: ٢٩)

"میں نے جنم کا مشاہرہ کیا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی' (اس کی وجہ یہ ہے کہ) وہ ناشکری کا ارتکاب کرتی ہیں۔ پوچھا گیا' کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ (نہیں) وہ خاوند کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ایک عورت کے ساتھ احسان کرتے رہو' پھر وہ تمماری طرف سے کوئی الیم چیز دکھے لیے عورت کے ساتھ احسان کرتے رہو' پھر وہ تمماری طرف سے کوئی الیمی سکھ دیکھے لیے جو اسے ناگوار ہو' تو وہ فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے تیرے ہاں بھی سکھ دیکھائی نہیں۔"

جب ایک عورت کی افتادِ طبع اور مزاج ہی ایبا ہے کہ وہ عمر بھر کے احسان کو مرد کی کسی ایک عورت کی افتادِ طبع اور مزاج ہی ایبا ہے کہ وہ عمر بھر کے احسان کو مرد کی کسی ایک ناگوار بات پر فراموش کر دیتی ہے تو اسے آگر حق طلاق مل جاتا 'تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس آسانی کے ساتھ وہ اپنا گھر اجاڑ لیا کرتی۔ اور عورت کے اس مزاج کو نبی کریم ماٹھالیا ہی نے بیان نہیں فرمایا ' بلکہ دانش ورانِ مغرب اور ان کے مفکرین نے بھی سلیم کیا ہے۔ بسرحال عورت کی کی وہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مرد کو حق

طلاق دیا ہے 'لین عورت کو نہیں دیا۔ اس لیے کہ اس میں ہی عورت کا مفاد ہے۔ عورت کا مفاد ہے۔ عورت کا مفاد ایک مرد سے وابستہ اور اس کا رفیقہ حیات بن کر رہنے ہی میں ہے نہ کہ گھر اجاڑنے میں اور عورت کے اس مفاد کو 'عورت کے مقابلے میں۔ مرد ہی صبر و ضبط اور حوصلہ مندی کا مظاہرہ کر کے زیادہ ملحوظ رکھتا اور رکھ سکتا ہے۔ بنابریں اسلام کا بیہ حکم بھی عورت کے مفاد ہی میں ہے 'گو آج کی عورت 'گمراہ کن پروپیگنڈے کا شکار ہو کر 'اسے عورت کے مفاد ہی میں ہے 'گو آج کی عورت 'گمراہ کن پروپیگنڈے کا شکار ہو کر 'اسے اپنے پر ظلم تصور کرے۔ لیکن اللہ ارحم الراحمین نے اس قانون طلاق کے ذریعے سے اس بینے پر ظلم نمیں کیا ہے۔ پر اس کی فطری کمزوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے 'رحم ہی فرمایا ہے 'اس پر ظلم نمیں کیا ہے۔

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلِّهِ لِلْعَبِيدِ ١ السجدة ٤٦/٤١)



-- 10 ---

## مسكه طلاق ثلاثه؟

نوعیت مسکلہ اور اس کے مختصر دلائل: طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ حالت طُہر میں صرف ایک طلاق دی جائے اور وہ بھی صرف اس صورت میں کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ اس کے بعد اگر رجوع اور صلح کی صورت بن جائے تو محدثین اور فقہائے اربعہ سب کے نزدیک تین حیض یا تین میننے کے اندر رجوع اور عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اگر طلاق دینے کے بعد رجوع نہ ہو اور عدت (تین حیض) گزر جائے 'تو ان کے مابین تعلق زوجیت ختم ہو جائے گا۔ مطلقہ بیوی اس کے بعد آزاد ہے 'جہال چاہے نکاح کرے 'حتی کہ پہلے خاوند سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اس طریقے میں دوسری اور تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اور موثی سی بات ہے کہ جب ایک مرتبہ ہی طلاق دینے سے مسکلہ حل ہو جاتا ہے تو بیک وقت تین طلاقیں کیوں دی جائیں ؟

کرائے کا سائڈ قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس دوسرے علاء کا موقف یہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی طلاق رجعی شار ہوں گی ایعنی اس کے بعد خاوند اگر رجوع کرنا چاہے تو وہ تین مینے کی عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اس کے لیے اسے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر عدت گزرنے کے بعد صلح کرنا چاہیں گے تو پھر نکاح ضروری ہے اور حلالے کے بغیران کا باہم نکاح کرنا جائز ہو گا۔ پہلی مرتبہ اور دو سری مرتبہ طلاق میں کمی عکم ہو گا۔ البتہ تیسری مرتبہ طلاق کے بعد نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ نکاح (حَتَٰی تَنْکِحَ بَی حَلَم ہو گا۔ البتہ تیسری مرتبہ طلاق کے بعد نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ نکاح (حَتَٰی تَنْکِحَ مَس دو سرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ "اس موقف کے دلا کل حسب ذمل ہیں:

قرآنی دلیل: قرآن کریم میں الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ اَلطَّكَ ثُمَّ مَا اَنِّ فَإِمْسَاكُ مِمَعُمُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنَيْ ﴾ (البقرة / ٢٢٩) "طلاق دو مرتبہ ہے ' پس (اس کے بعد) بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔"

مطلب بیہ ہے کہ مسلمان کو طلاق دینے کے بعد بیوی سے رجوع کر کے اپنے پاس روک لینے یا طلاق کو مؤثر کر کے احسان کے ساتھ اسے اپنے سے جدا کر دینے کا دو مرتبہ حق حاصل ہے۔ البتہ تیسری طلاق کے بعد بیہ حق نہیں۔ تیسری طلاق کے بعد بیوی بیشہ کے لیے جدا ہو جاتی ہے' اس سے رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح۔ یمال تک کہ وہ کسی اور شخص سے آباد ہونے کی نیت سے با قاعدہ نکاح کرے۔ پھروہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے' تو پہلے خاوند سے اس کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔

قرآن کریم کے اس انداز بیان سے صاف واضح ہے کہ ایک ہی مرتبہ تین طلاقیں دینایا ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین شار کر کے بیوی کو ہیشہ کے لیے جدا کر دینا ، قرآن کے فرکورہ تھم سے متصادم ہے۔ اللہ تعالی تو یہ فرماتا ہے کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد سوچنے اور نظر ثانی کا موقع اور گنجائش باتی ہے۔ لیکن لوگ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین ہوئے موقع اور گنجائش کو ختم کر دیتے ہیں جو کسی لحاظ ہی شار کر کے اللہ تعالی کے دیئے ہوئے موقع اور گنجائش کو ختم کر دیتے ہیں جو کسی لحاظ

سے بھی صحیح اور مستحن نہیں' کیونکہ اس طرح وہ حکمت فوت ہو جاتی ہے جو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد رجوع کرنے کی گنجائش میں مضمرہے۔ اس لیے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق رجعی شار کرنا'جس کے بعد عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہو' قرآن کریم کی رُوسے زیادہ صحیح ہے اور ذیل کی احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

## احادیث سے استدلال: حضرت ابن عباس فی اظامے روایت ہے:

"طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي مُطَّلِبِ امْرَأْتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا، قَالَ: فَسَأَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيَّا كَيْفَ طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: فَقَالَ: فِي اللهِ عَيَّا كَيْفَ طَلَقْتُهَا ثَلاثًا، قَالَ: فَقَالَ: فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ، فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، قَالَ: فَرَجَعَهَا»(مسند أحمد: ٢٦٥/١)

"حضرت رکانہ بھاٹھ نے اپنے بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں الیکن بعد میں سخت عملین ہوئے۔ رسول الله ملٹھ نے ان سے بوچھا: تم نے اسے کس طرح طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا: تین مرتبہ۔ آپ نے بوچھا: ایک ہی مجلس میں طلاقیں دی تھیں؟ انہوں نے کہا: بہاں۔ آپ نے فرمایا: پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے 'اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ راوی مدیث حضرت ابن عباس مٹھ نے بیان کیا کہ اس کے بعد حضرت رکانہ بھاٹھ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔"

حضرت عبدالله بن عباس ر المنظ بيان فرمات بين:

«كَانَ الطَّلاَقُ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةٍ عُمَرَ، طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً»(صحيح مسلم، الطلاق، باب طلاق الثلاث، ح:١٤٧٢)

"عمد رسالت مآب ملا الله المراملة المراملية اور حضرت عمر فاروق بنالله كى خلافت كے ابتدائى دوسالوں تك ايك مجلس كى تين طلاقيں ايك ہى طلاق شار ہوتى تھيں۔"

ان دونوں حدیثوں سے بھی واضح ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی طلاق رجعی شار ہوگی۔

متعدد حنفی علاء کا عتراف: ان ہی ذکورہ دلاکل قرآن و حدیث کی بنیاد پر موجودہ دور کے بہت سے علائے احناف نے بھی ہی موقف اختیار کیا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق شار کر کے خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا اور عدت گزرنے کے بعد به نکاح جدید (بغیر طاله مروجہ کے) اپنی مطلقہ بیوی کو اپنے گھر بسانے کا حق حاصل ہے۔ جسے مولانا سعید احمد اکبر آبادی ' (مدیر ماہنامہ "برہان" دبلی۔) مولانا عبدالحلیم قامی ' (جامعہ حفیہ گلبرگ' لاہور۔) مولانا پیر کرم شاہ از ہری ' رج سپریم ائیلیٹ شریعت نے ' پاکستان۔) مولانا حسین علی وال بھچواں اور دیگر حضرات ہیں جس کی تفصیل " ایک مجلس کی تین طلاقیں " حسین علی وال بھچواں اور دیگر حضرات ہیں جس کی تفصیل " ایک مجلس کی تین طلاقیں " بھی شامل ہے ' جس میں ملک کی تائید کی گئی ہے۔

مطلب مولانا مرحوم کا یہ ہے کہ اگر مفاسد کا اندیشہ ہو تو دو سرے فرہب کے فتو کی کے مطابق نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لیا جائے۔ یمی اجازت مولانا کفایت اللہ مرحوم مفتی اعظم ہند نے بھی مخصوص حالات کے لیے دی ہے۔ چنانچہ ان کے مجموعہ فقاوی میں ایک سوال جواب درج ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک حفی نے طلاق ثلاثہ کے بعد اہل حدیث عالم سے فتو کی لے کر اپنی یوی سے رجوع کر لیا'جس پر دو سرے علماء نے اہل حدیث مفتی پر کفر کا فتو کی لگا دیا اور اس کے مقاطعے کا تھم دیا اور مسجد میں آنے سے روک دیا۔ (سوال کیا گیا کہ) کیا یہ فعل جائز ہے؟ اس کا جواب دیا گیا۔

ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں پڑجانے کا ندہب جمہور علاء کا ہے اور ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں۔ جمہور علاء اور ائمہ اربعہ کے علاوہ بعض علاء اس کے قائل ضرور ہیں کہ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے اور یہ ندہب اہل حدیث نے بھی اختیار کیا ہے اور حضرت ابن عباس اور طاؤس و عکرمہ و ابن اسحاق سے منقول ہے۔ پس کسی اہل حدیث کو اس حکم کی وجہ سے کافر کہنا درست نہیں اور نہ وہ قابل مقاطعہ اور نہ مستحق اخراج عن المسجد ہے۔ ہاں حفی کا اہل حدیث سے فتوی حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا تو بہ با عتبار فتوی ناجائز تھا۔ لیکن اگر وہ بھی مجبوری اور اضطرار کی حالت میں اس کا مرتکب ہوا ہو، تو قابل درگزر ہے۔ (کفایت المفتی عبد: ششم ص: ۱۳۱۱)

اس تفصیل سے واضح ہے کہ مجلس واحد کی تین طلاقوں کے ایک ہی شار کرنے میں اہل حدیث منفرد نہیں ہیں ' بلکہ عصر صحابہ سے عصر حاضر تک ہر دور میں ایسے علاء و ائمہ موجود رہے ہیں۔ جو اسے ایک طلاق رجعی میں شار کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگ اس مسئلے میں اہل حدیث کو بلاوجہ مطعون کرتے ہیں۔ جیسے مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم مدیر "بینات" کراچی نے اپنی کتاب "اختلاف امت اور صراط مستقیم" حصہ اقل کے آخر میں اس سلسلے میں اہل حدیث کے خلاف گو ہرافشانی فرمائی ہے۔

ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ موضوع زیر بحث کے ضروری گوشوں کی وضاحت کر دی جائے آگہ اہل حدیث پر اڑایا ہوا گرد و غبار صاف اور مسئلے کی مناسب تنقیح ہو جائے۔ مدیر "بینات" کی گفتگو کا خلاصہ حسب ذہل ہے:

- ایک مجلس میں دی گئیں تین طلاقوں کو تین ہی شار کرنے کا فتویٰ عمر بغالتہ نے دیا تھا۔
  - ۲) کسی صحابی و تابعی کا خلاف ان کے علم میں نہیں۔
- ۳) کی ند مب ائمه اربعه کام ، جو مدیر "بینات" کے نزدیک اجماع امت کے مترادف ہے۔
  - ٣) اس مسلے میں اہلحدیث اجماع امت سے بث کر شیعوں کے نقش قدم پر ہیں۔

ہماری گزارشات: اصل مسلے کی نوعیت اور اس کے دلائل مخضراً ہم بیان کر آئے ہیں۔ آئندہ صفحات میں ہم موضوع کی تفصیلات سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف فدکورہ چار باتوں ہی پر بحث کریں گے۔ ان شاء اللہ اس سے مسئلے کے اہم پہلو بھی مزید واضح ہو جائیں گے اور مسلک اہل حدیث کی حقانیت بھی۔ والله الموفق للصواب۔

ا- حضرت عمر بخالفته كا فتوى : حضرت عمر بخالفه ك محوله بالا فتوى پر بى اگر فقى تعصب سے الگ ہو كر غور كر ليا جائے تو مسئلے كى شاہ كليد ہاتھ ميں آجاتى اور مسئلے كا حل نكل آتا ہے۔ حضرت عمر بخالفه كے اس فتوى كے الفاظ بيہ ہيں:

«عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، طَلاَقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسِ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسِ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسِ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ اَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (صحيح مسلم، الطلاق، باب طلاق الثلاث، ح: ١٤٧٢)

حضرت ابن عباس رقی آتا فرماتے ہیں کہ رسول الله طال کے زمانہ 'حضرت ابو بکرکے عمد اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دو برسول میں تین طلاق کو ایک ہی شار کیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت عمرنے فرمایا "جس معاملے (یعنی طلاق) میں لوگوں کو سوچ بچار سے کام لینا چاہیے تھا' اس میں وہ جلد بازی سے کام لینے لگے ہیں' للذا ہم کیوں نہ اس کو نافذ کر دیں۔ "

چنانچہ آپ نے اس کو ان پر نافذ کر دیا۔

اس حدیث کو ایک لفظ یا ایک مجلس میں تین طلاقوں کو تین ہی طلاقیں شار کرنے کے شہوت میں پیش کیا جاتا ہے اور دعوی کیا جاتا ہے کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے۔ لیکن اس حدیث سے یہ بھی تو واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ خود عمد رسالت آب طائی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بلکہ خود حضرت عمر کے عمد خلافت کے ابتدائی دو سال میں تعامل کیا تھا؟ کی ناکہ تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق شار کیا جاتا تھا۔ انساف سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تعامل امت زیادہ صحیح ہے جو عمد رسالت و عمد صدیقی اور اس کے دو سال بعد تک رہایا وہ تعامل جس کا آغاز حضرت عمر براتی کی خلافت کے دو سال بعد سے ہوا؟

یعنی تعامل عهد رسالت و صدیقی فوقیت رکھتا ہے یا تعامل عهد عمر؟

بنابریں واقعہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث 'جے ہمارے بھائی طلاقِ ٹلانہ کے اثبات میں پیش کرتے ہیں۔ اسی مسلک کی تائید کرتی ہے جس میں ایک مجلس میں دمی گئیں تین طلاقیں ایک ہی طلاق شار کرنے کا فتو کی دیا جاتا ہے۔

فتوائے فاروقی کی حقیقت: رہی ہے بات کہ عمد رسالت وعمد صدیقی کے خلاف حضرت عمر بنالتہ نے کیوں علم نافذ کیا؟ تو گزارش ہے کہ اسی حدیث میں اس کی ہے وجہ بیان کر دی گئی ہے کہ لوگ کشرت سے طلاقیں دینے لگ گئے تھے جبکہ شریعت نے اس میں انتمائی غور و فکر اور صبر و تحل سے کام لینے کی تاکید کی ہے۔ نیز بیک وقت تین طلاقیں شریعت اسلامیہ میں سخت ناپندیدہ فعل ہے جو نص قرآنی ﴿ اَلطَّلاَقُ مَرَّ تَانِ ﴾ کے بھی خلاف ہے اور نبی سخت ناپندیدہ فعل ہے جو نص قرآنی ﴿ اَلطَّلاَقُ مَرَّ تَانِ ﴾ کے بھی خلاف ہے اور نبی سخت ناپندیدہ کی صریحاً مخالف۔ نبی سٹھ ایک میں طلاقوں کو تلغیب بکتابِ الله و حکمت الله کے ساتھ کھیل "قرار دیا ہے۔

سنن نسائی میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے ڈالیں' آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ برے غضب ناک ہوئے اور فرمایا:

﴿أَيُلْعَبُ بِكِتَـابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ »(سنن النسائي، الطلاق، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، ح:٣٤٣٠)

"میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ اس طرح تَلَعُب کیا جا رہاہے۔"

حضرت عمر بھاتھ اس کو اتنا ناپیند فرماتے تھے کہ جس شخص کے متعلق ان کو پتہ چلٹا کہ اس نے بیک وقت تین طلاقیں دی ہیں تو اس کی پشت پر دُرے لگاتے۔

﴿ أَنَّ عَمَرَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ ﴾ (فتح الباري، باب من جوز الطلاق الثلاث: ٤٤٩/٩)

لیکن جب حضرت عمرنے دیکھا کہ لوگ طلاق کے مسئلے میں اس احتیاط و تدبرے کام نہیں لیتے جو شریعت کا منشا ہے اور طلاق کا وہ صیح طریقہ اختیار نہیں کرتے جو شریعت نے بتلایا ہے کہ طلاق بلفظ واحد حالت طهر میں دی جائے' بلکہ بیک وقت تین طلاقیں کثرت سے دینے لگے ہیں تو حضرت عمرکے ذہن میں بیہ بات آئی کہ کیوں نہ تین طلاقوں کو تین ہی شار کرنے کا نفاذ کر دیا جائے تاکہ اس سخت اقدام سے لوگوں کو کچھ تنبیہ ہو اور کثرت سے بیک وقت طلاق دینے کے رجحان کی حوصلہ شکنی ہو۔ یہ گویا ایک تعزیری و تهدیدی اقدام تھا جو اجتماداً حضرت عمر بڑا تھی نے اختیار کیا تھا جیسا کہ اور بھی کئی مسائل میں انہوں نے ایسے ہی اجتمادی اقدامات کیے تھے۔

ان مصالح اور حضرت عمر بن تلته ك اقدام كالبس منظر چونكه صحابه كرام بن الله كالم ميل تقاله كل علم ميل تقاله اس لي اس وقت صحابه كرام بن الله الله كل سكوت اختيار فرمايا له چنانچه حافظ ابن القيم رايتي كلهة بس:

«رَأَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَهَانُوا بِأَمْرِ الطَّلَاقِ، وَكَثُرُ مِنْهُمْ إِيقًاعُهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَرَأَىٰ مِنَ ٱلْمَصْلَحَةِ عُقُوبَتَهُمْ بِإِمْضَائِهِ عَلَيْهِمْ، لِيَعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَوْقَعَهُ جُمْلَةً بَانَتْ مِنْهُ الْمَرْأَةُ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحَ رَغْبَةٍ يُرَادُ لِلدَّوَامِ لاَ نِكَاحَ تَحْلِيل، فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فِيهِ، فَإِذَا عَلِمُوا لَٰذِلِكَ كُفُوا عَنِ الطَّلاَقِ المُحَرَّم، فَرَأَىٰ عُمَرُ ۚ أَنَّ لَهٰذَا مَصْلَحَةٌ، لَهُمْ فِي زَمَانِهِ، وَرَأَىٰ أَنَّ مَا كَأَنُوا عَلَيْهِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَهْدِ الْصِّدِّيقِ وَصَدْرًا مِّنْ خِلاَفَتِهِ كَانَ الأَلْيَتُ بِهِمْ، لَأَنَّهُم لَمْ يَتَنَابَعُوا فِيهِ، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اللهَ فِي الطَّلاق، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ مَن اتَّقَاهُ مَخْرَجًا، فَلَمَّا تَرَكُوا تَقُوىَ الله وَتَلَاعَبُوا بِكِتَابِ اللهِ وَطَلَّقُواً عَلَى غَيْر مَا شَرَعَهُ اللهُ أَلْزَمَهُمْ بِمَا الْتَـزَمُوهُ عُقُوبَةً لَهُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى َإِنَّمَا شَرَعَ الطَّلَاقَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةِ، وَلَمْ يَشْرَعْهُ كُلَّهُ مَرَّةً وَّاحِدَةً، فَمَنْ جَمَعَ الثَّلَاثَ فِي مَرَّةِ وَّاحِدَةِ فَقَدْ تَعَدَّىٰ حُدُودَ اللهِ، وَظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلَعِبَ بَكِتَابُ اللهِ، فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يُعَاقَبَ، وَيُلْزَمَ بِمَا الْتَزَمَهُ، وَلاَ يُقَرُّ عَلْى رُخْصَةِ اللهِ وَسَعَتِهِ، وَقَدْ صَعَّبَهَا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يَتَّقِ اللهَ وَلَمْ

يُطَلِّقْ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ وَشَرَعَهُ لَهُ، بَلِ اسْتَعْجَلَ فِيمَا جَعَلَ اللهُ لَهُ اللهَ لَهُ اللهَ لَهُ اللهَ لَهُ وَإِحْسَانًا، وَلَبَّسَ عَلَى نَفْسِهِ، وَاخْتَارَ الأَغْلَظَ وَالأَشَدَّ فَهٰذَا مِمَّا تَعَيَّرَتْ بِهِ الْفَتْولَى لِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ، وَعَلِمَ الأَغْلَظَ وَالأَشَدَّ فَهٰذَا مِمَّا تَعَيَّرَتْ بِهِ الْفَتْولَى لِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ، وَعَلِمَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ حُسْنَ سِيَاسَةِ عُمَرَ وَتَأْدِيبَهُ لِرَعِيَّتِهِ فِي الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ حُسْنَ سِيَاسَةِ عُمَرَ وَتَأْدِيبَهُ لِرَعِيَّتِهِ فِي الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ حُسْنَ سِيَاسَةِ عُمَرَ وَتَأْدِيبَهُ لِرَعِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ فَوَافَقُوهُ عَلَى مَا أَلْزَمَ بِهِ المَالِعَينَ الموقعينَ ٣ (١٣٥٣ طبع جيدواء)

حضرت عمر بناٹیز نے جو کچھ کیا وہ ایک مصلحت وقت کی اقتضا کا کام تھا نہ کہ شرعی مسکلہ' ا یک کام جو منع تھا' جو خلاف سنت تھا لیکن اگر کئی سے ہو جائے تو شریعت اسے پکرتی نہ تھی جب لوگوں نے بکثرت بے خوف ہو کر اسے شروع کر دیا تو آپ نے بحیثیت قانون میہ تھم فرمایا کہ میں آئندہ سے تین کو تین ہی گن اول گا۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ لوگ ایک ساتھ تین طلاقیں دینے سے باز رہ جائیں۔ ورنہ پھرتین سال تک سے تھم شرعی کیوں جاری نہ کیا؟ پس بیہ حکم شرعی نہیں بلکہ قانونی حیثیت رکھتا ہے کہ لوگ ڈر جائیں کہ اگر اب ہم نے ایباکیا تو بیوی نکاح سے باہر ہو جائے گی جب تک وہ دو سرے سے نکاح نہ کرے۔ اور نکاح بھی باقاعدہ رغبت کے ساتھ دوام کے لیے ہو' نہ بدک حلالہ کرکے چھوڑ دے کیونکہ حضرت عمر ہوناتئہ حلالہ کے سخت ترین مخالف تھے۔ پس جناب فاروق ہوناتئہ کا خیال ہیہ ہوا کہ سلے کے لوگوں کے لاکق جو تھا اس سے اس وقت کے لوگ محروم کر دیے جانے کے قابل ہو گئے ہیں وہ اس طرح یے در یے برابر طلاقس نہیں دیتے تھے' طلاق کے معاملہ میں طریقہ طلاق کو ملحوظ رکھتے تھے۔ خدا سے ڈرتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے بھی ان کے ساتھ آسانی کر رکھی تھی۔ اب جب کہ یمی چیز برابر ہونے لگی تو کیا وجہ جو ہم انہیں اس انعام خداوندی سے محروم نہ کر دیں تاکہ ان کے دماغ اور ان کے فعل پھر درست ہو جائیں پس بیہ فتوی گویا ایک درہ فاروقی تھا جو ان کی سزا کے لیے تھا۔ نہ بیہ کہ حضرت عمر بن الله من ذالك - بنائة من ذالك -

مشروع طلاق ایک کے بعد ایک ہے نہ کہ سب ایک ساتھ۔ جو ایساکر تا ہے وہ حد سے

گزر جاتا ہے 'اپ نفس پر ظلم کرتا ہے اور احکام خدا کے ساتھ کھیل کرتا ہے پس وہ اس قابل ہو گیا کہ حاکم وقت بطور سزا دہی کے اس پر کوئی سختی کر دے۔ یہ خدا کی آیتوں سے کھیلتا ہے تو کیوں نہ رخصت خدائی سے محروم کر دیا جائے تاکہ اس کی آئمیس کھل جائیں پس یہ تو اسی قبیل سے ہے کہ زمانے کے بدلنے سے حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اس حکمت کو مدنظر رکھ کر سیاست فاروقی کا ساتھ صحابہ نے بھی دیا اور ایسے ہی فتوے دینے شروع کیے۔ " درن محمدی'ج: ۲'حصہ پنجم'ص: ۸۰۸ طبع لاہور)

ای طرح امام ابن القیم رطینی نے حضرت عمر بھاٹی کے اس اجتمادی اقدام کی معاشرتی مصلحین اور اس میں کار فرما دیگر اسباب و وجوہ اغاثة اللهفان من مصاید الشیطان میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ (ملاحظہ ہو'ج:۱'ص:۳۵۵'۳۵۵' طبع جدید)

خود حنفی فقہاء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر بڑاٹھ کے ابتدائی زمانے تک تین طلاقیں ایک ہی طلاق سمجھی جاتی تھیں۔ پھر لوگوں کی کثرتِ طلاق کی وجہ سے حضرت عمر بڑاٹھ نے تین طلاق کو تین ہی شار کرنے کا حکم سیاسی تدبیر کے طور پر نافذ کر دیا۔ چنانچہ امام طحطاوی در مختار کے حاشیے میں قستانی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

﴿إِنَّهُ كَانَ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ إِذَا أَرْسَلَ الثَّلَاثَ جُمْلَةً لَمْ يُحْكَمْ إِلاَّ بِوُقُوعِ وَاحِدَةً إِلَى زَمَنِ عُمَرَ ثُمَّ حَكَمَ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ سَيَاسَةً لِكَثْرَتِهِ مِنَ النَّلُسُ»(در مختار:٢/١٠٥ وجامع الرموز، ص:٣٢١)

حضرت عمر بخالفًّه کا اظمارِ ندامت: اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر بخالفہ کا یہ فتوی بھی رہتی فتوی بطور سزا کے تھا۔ اور بعض سزائیں حالات و ظروف کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت عمر بخالفہ نے اس حکم کو جاری کرتے وقت سے ہرگز نہیں فرمایا تھا کہ بے رسول اللہ طلقیم کا فرمان ہے بلکہ انہوں نے اس کی نسبت اپنی طرف ہی کی ہے۔ فاَ مُضَیْدَا وَ عَلَیْهِمْ۔

چنانچه آخری ایام میں انہیں اس بات کا احساس بھی ہوا کہ مجھے بطور سزا بھی یہ اُقدام نہیں کرنا چاہیے تھاجس پر انہوں نے اظہارِ ندامت بھی کیا۔ (ملاحظہ ہو:اغاثة اللهفان ؛ ج:۱ ٔ ص ۳۵۱) پس ایک تعزیری اور اجتہادی اقدام کو دین و شریعت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا بالخضوص جبكه عهد رسالت وعهد صديقي ميں تين طلاقوں كو ايك ہي طلاق سمجھا جا تا تھا۔

۲۔ صحابہ و تابعین کے فتوہے: دوسری بات فاضل مدیر نے سے فرمائی ہے کہ کسی صحابی و تابعی کا حضرت عمر بڑاٹھ سے مخالف فتوے کا انہیں علم نہیں۔

جناب عالی! آپ کو اگر علم نہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صحابہ بڑی اللہ اللہ علی وقت تین طلاقیں ایک ہی کے حکم میں ہوتی ہیں چنانچہ بہت سی کتب تفییر' حدیث' شروح حدیث اور کتب فقہ میں وہ موجود ہیں۔ ایسے چند حوالے پیش خدمت ہیں جن سے ایسے متعدد صحابہ و تابعین کے فتوں کا پہتہ چانا ہے جن کے متعلق مدیر فدکور نے بالکل لاعلمی ظاہر فرمائی ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمید رطافته: نے متعدد مقامات پر اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے۔ یہاں امام موصوف کی ایک عبارت پیش کی جاتی ہے۔ لکھتے ہیں:

«(وَكَذَلِكَ) إِذَا طَلَقَهَا ثَلاَثًا بِكَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَهُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَتَنَازَعُوا فِيمَا يَقَعُ بِهَا، فَقِيلَ: يَقَعُ مُحَرَّمٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَتَنَازَعُوا فِيمَا يَقَعُ بِهَا، فَقِيلَ: يَقَعُ بِهَا الثَّلَاثُ، وَهٰذَا هُو الأَظْهَرُ بِهَا الثَّلَاثُ، وَهٰذَا هُو الأَظْهَرُ اللَّائِكَ مَا قَدْ بَسَطَ فِي مَوْضِعِهِ (فناوى اللَّنَّةُ، كَمَا قَدْ بَسَطَ فِي مَوْضِعِهِ (فناوى الدَّنِي يَدُلُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، كَمَا قَدْ بَسَطَ فِي مَوْضِعِهِ (فناوى الدَّنِي يَدُلُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، كَمَا قَدْ بَسَطَ فِي مَوْضِعِهِ (فناوى الدَّنَانِي يَكُلُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّ

"اگر کوئی شخص ایک طُمریں ایک کلمہ کے ساتھ یا تین کلموں کے ساتھ تین طلاقیں دے تو جمہور علماء کے نزدیک بیہ فعل (بیک وقت تین طلاق دینا) حرام ہے۔ تاہم ان کے واقع ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ تینوں واقع ہو جائیں گی اور ایک قول بیہ ہے کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور میں بات زیادہ صحیح ہے جس پر قرآن و سُنَّت دلالت کرتے ہیں جیسا کہ اپن جگہ تفصیل سے بیان کیا جاچکا ہے۔"

حافظ ابن القیم: نے بھی اس موضوع پر خاصی تفصیل سے بحث کی ہے۔ ایک جگه لکھتے ہیں: "صحابہ میں سے حضرت ابن عباس' زبیر بن عوام' عبدالرحمٰن بن عوف اور ایک روایت کی رُوسے حضرت علی و عبداللہ بن مسعود رُکھائی بھی۔ تابعین میں سے حضرت عکرمہ اور امام طاؤس اور تنع تابعین اور ان کے بعد کے ائمہ میں سے محمد بن اسحاق ملاس بن عمرو عارس العکلی واود بن علی اور ان کے اکثر اصحاب بعض اصحابِ مالک بعض حنفیہ محمد بن مقاتل وغیرہ اور بعض اصحابِ احمد اس بات کے قائل رہے ہیں کہ ایک مجلس میں دی گئیں تین طلاقیں ایک ہی طلاق شار ہوں گی۔ " (اعلام الموقعین 'ج: ۳ ص: ۲۲۸- نیز دیکھیے اغاثة اللهفان 'ج: ا'ص: ۳۳۹ سے ۱۳۳۳)

علامہ ابو حیان اندلی: "الطلاق مرتان" کی تفسیر میں پہلے ان لوگوں کی تائید کرتے ہیں جو اس سے مختلف او قات میں طلاق دیے جانے پر استدلال کرتے ہیں:

﴿ وَمَازَالَ يَخْتَلِجُ فِي خَاطِرِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَرَّتَين أَوْ ثَلَاثًا أَنْتِ طَالِقٌ مَرَّتَين أَوْ ثَلَاثًا أَنَّهُ لاَ يَقَعُ إِلاَ وَاحِدَةً لأَنَّهُ مَصْدَرٌ لِلطَّلاَقِ وَيَقْتَضِي الْعَدَدَ فَلاَئِدً أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الَّذِي هُو عَامِلٌ فِيهِ يَتَكَرَّرُ وُجُودًا كَمَا تَقُولُ ضَرَبْتُ ضَرْبَاتٍ ((تفسير البحر المحيط:١٩٢/١ تَقُولُ ضَرَبْتُ ضَرْبَاتٍ ((تفسير البحر المحيط:١٩٢/١ وتفسير النهر الماد برحاشيه تفسير مذكور، ص:١٩١)

خلاصہ عبارت یہ ہے کہ "قرآن کے الفاظ "الطلاق موتان" سے میرے دل میں ہمیشہ یمی بات آئی ہے کہ طلاق دینے والا مرد ایک مجلس اور ایک وقت میں اگر دویا تین طلاقیں دے تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہو۔"

حافظ ابن حجرر التيد: فَحَ البارى مِي صحِح بخارى ك باب باب مَنْ جَوَّزَ طَلاَقَ الثَّلَاثِ كَ عَلَى المُثَلَاثِ كَ تَحت لَكُسَة بس:

"وَفِي التَرْجَمَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مِنَ السَّلَفِ مَنْ لَمْ يُجِزْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ الثَّكَرْثِ»

"ترجمة الباب ميں اس بات كى طرف اشارہ ہے كه سلف ميں ايسے لوگ رہے ہيں ، جو تين طلاق كے وقوع كو جائز قرار نہيں ديتے تھے۔"

پھروہ ای طلاق واحد بلفظ ثلاث کی حمایت کرتے ہوئے دعوائے اجماع کی حقیقت یوں بے نقاب کرتے ہیں:

"نُقُلَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفِ وَالزُّبَيْرِ مِثْلَهُ، نَقَلَ ذٰلِكَ ابْنُ مُغِيثٍ فِي "كِتَابِ الْوَثَائِقِ» لَهُ رَعَزَاهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاح، وَنَقَلَ الْغُنُويُّ ذٰلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخ قُرْطُبَة كَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالسَّلَامِ الْخُشَنِيِّ كَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالسَّلَامِ الْخُشَنِيِّ كَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالسَّلَامِ الْخُشَنِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالسَّلَامِ الْخُشَنِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالسَّلَامِ الْخُشَنِيِّ وَعَيْرِهِمَا، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَعَطَاءٍ وَطَاوُس وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَيَتَعَجَّبُ مِنِ ابْنِ الْتِينِ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنْ وَطَاوُس وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَيَتَعَجَّبُ مِنِ ابْنِ التِينِ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّ وَيُعَجِّبُ مِنِ ابْنِ التِينِ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّ وَيُعَجِّبُ مِنِ ابْنِ الْتِينِ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّ وَلَكُومَ الثَّكُوبِ الْأَخْتِلَافَ فِيهِ، وَإِلْمَا الاخْتِلَافُ فِي التَّحْرِيمِ مَعَ الْتُحْرِيمِ مَعَ السَّحْرِيمِ مَعَ السَّعْتِلَافِ كَمَا تَرَىٰ الْوَيَى الطَلَاق : ٢٠٠٤)

یعنی "دحفرت علی" ابن مسعود" عبدالرحمٰن بن عوف اور حفرت زبیر رُحافیه بھی طلاق واحد بلفظ ثلاث کے قائل ہیں۔ اس طرح مشائخ قرطبہ کی ایک جماعت جیسے محمہ بن تقی بن مخلد اور محمد بن عبدالسلام الحشی وغیرہ نیز اصحاب ابن عباس مثلًا عطاء" طاؤس" عمرو بن دینار بھی اسی کے قائل ہیں۔ ابن التین پر تعجب ہے کہ انہوں نے کس یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ تین طلاق کے لزوم میں اختلاف نہیں ہے" اختلاف صرف تحریم میں ہے۔ باوجود اس بات کے کہ اختلاف ثابت ہے۔ جامیساکہ تم دکھے رہے ہو۔"

اس سے قبل حافظ صاحب نے محمد بن اسحاق صاحب مغازی کا بھی ہی مسلک بتایا ہے۔ امام عینی حنفی رحالیا یہ کصح ہیں:

﴿ وَفِيهِ خِلَافٌ ، فَذَهَبَ طَاؤُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَالْحَجَّاجُ بْنُ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ المُرَأَتَهُ ثَالَاتُهُ ثَالَاتُهَا وَاحِدَةً ﴾ (عمدة الفادي، الطلاق: ٢٣١/١٤)

یعنی "اس مسئلے میں اختلاف ہے' امام طاؤس' محد بن اسحاق' حجاج بن ارطاق' نخعی' ابن مقاتل اور ظاہریہ اس طرف گئے ہیں کہ جب آدمی اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دے تو وہ ایک ہی شار ہوں گی۔" امام نووی رمایتی شرح صیح مسلم میں لکھتے ہیں:

"قد اختلف العُلمَاءُ فِيمَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُوحِنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: يَقَعُ الثَّلَاثُ وَقَالَ طَاوُسٌ وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ لاَ يَقَعُ بِذَلَكَ إِلاَّ وَاحِدَةً، وَهُو رِوَايَةٌ عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةً، وَمُحَمَّدِ بْنِ السَّحَاقَ وَالْمَشْهُورُ عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةً أَنَّهُ لاَ يَقَعُ بِهِ بَنِ السَّحَاقَ وَالْمَشْهُورُ عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةً أَنَّهُ لاَ يَقَعُ بِهِ بَنِ السَّحَاقَ وَالْمَشْهُورُ عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةً أَنَّهُ لاَ يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ، وَهُو قُولُ ابْنِ مُقَاتِلٍ، وَرُوايَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّحَاقَ» (صحيح مسلم مع شرح نووي، باب طلاق الثلاث:١٠٤/١٠)

"اس میں اختلاف ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دے دینے کا کیا تھم ہے۔ امام شافعی امام مالک امام ابوحنیفہ امام احمد اور جمہور علائے سلف و خلف رہ شے ہے کتے ہیں کہ اس طرح تین طلاقیں ہو جائیں گی اور امام طاؤس (تابعی) اور بعض اہل ظاہراس کے قائل ہیں کہ اس طرح ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ یمی تجاج بن ارطاة اور محمد بن اسحاق سے مروی ہے اگر چہ تجاج بن ارطاة کا مشہور قول ہے ہے کہ اس طرح کچھ بھی واقع نہیں ہوتا اور یمی قول ابن مقاتل کا ہے اور ایک روایت محمد بن اسحاق سے بھی یمی ہے۔"

دعوائے اجماع؟: علمائے امت کی ان تصریحات سے واضح ہو گیا ہے کہ ان کا مزعومہ مسکہ اجماعی نہیں بلکہ اس میں ابتداء ہی سے اختلاف چلا آرہا ہے۔ اس سلسلے کی مزید صراحتیں ملاحظہ ہوں۔ جس سے دعوائے اجماع کی حقیقت بھی بے نقاب ہو جاتی ہے۔

امام طحاوی حنفی رطابیہ: حنفیہ کے جلیل القدر عالم امام طحاوی اسی بیک وقت طلاق ثلاثہ کے مسئلے یر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

﴿فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَعًا، فَقَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ إِذَا كَانَتْ فِي وَقْتِ سُنَّةٍ وَذَٰلِكَ أَنْ تَكُونَ

طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ وَاحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ (شرح معاني الآثار، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا:٣/٥٥)

یعنی "ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی جب کہ وقت سنت میں یعنی اس وقت دی گئی ہو کہ وہ پاک ہو اور اس سے ہم بستری نہ کی گئی ہو اور دلیل ان کی کہی حدیث ہے۔ " (یعنی صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کا پہلے ذکر ہوا ہے۔ جس میں بیہ وضاحت ہے۔ " (یعنی صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کا پہلے ذکر ہوا ہے۔ جس میں بیہ وضاحت ہے کہ عہد رسالت و عہد صدیقی اور حضرت عمر بڑاتھ کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاقیں ایک ہی شار ہوتی تھیں۔)

مولانا عبدالحي حنفي لكهنوى: ايك اور حنفي محقق مولانا عبدالحي لكهنوى لكهنة بين:

﴿ وَالْقُولُ الثَّانِي ، أَنَّه إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا تَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَلهٰذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ الظَاهِرِيُّ وَاتْبَاعُهُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابِ أَحْمَدَ ﴾ (عمدة الرعابة: ٧١/٢ مطبع انوار محمدي لكهنو)

یعن "اس مسکے میں اختلاف ہے (پہلے شیعی مسلک نقل کر کے لکھتے ہیں) اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب ایک ساتھ تین طلاقیں دی جائیں تو وہ ایک رجعی طلاق ہوں گی۔ اور یمی بعض صحابہ سے منقول ہے اور اسی کے قائل داود ظاہری اور ان کے اتباع ہیں اور ایک قول کے مطابق یمی ندہب امام مالک اور امام احمد کے بعض اصحاب کا ہے۔"

ا مام قرطبی رطانتیہ: نے بھی اس مسئلہ کو اختلافی قرار دیا ہے اور درج ذیل صحابہ و تابعین اور دیگر ائمہ کو اس مسلک کا حامل بتلایا ہے۔

جماعت. (تفسير قرطبي وير تحت آيت الطلاق مرتان - ج: ٣ ص: 129 132 - طبع مصر)

الم رازى رطالله تفير كبير مي الطّلاق مَوّتان ك تحت لكه بي:

«ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِهِلْذَا الْقَوْلِ اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ الْأَوَّلُ: وَهُوَ اخْتِيَارُ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الدِّينِ، أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لاَ يَقَعُ إِلاَّ الْوَاحِدَة، وَهَذَا الْقَوْلُ هُو الأَقْيسُ، لأَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى اشْتِمَالِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ عَلَى مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ، وَالْقَوْلُ بِالوُتُوعِ سَعْيٌ فِي الْمُنْهِيَّ عَنْهُ عَلَى مَفْسَدةٍ فِي الْوُجُودِ وَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، فَوَجَبَ أَنْ يَحْكُمَ بِعَدَم الْوُقُوعِ "(النفسير الكبير، الجزء السادس، ص:٩٦)

"بست سے علّمائے دین کا مسلک ہے کہ بیک وقت دویا تین طلاقیں دینے کی صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور یمی قول قیاس کے سب سے زیادہ موافق ہے کیونکہ کسی چیز سے منع کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ چیز کسی بڑے مفسدے اور خرابی پر مشتمل ہے اور بیہ مسلک وقوع (بیک وقت تین طلاقوں کو تینوں شار کر لینا) اس مفسدے اور خرابی کو وجود میں لانے کا سبب ہے اور بیہ بات جائز نہیں للذا میں مقوع (بینی بیک وقت تین طلاقوں کے نہ ہونے) کا حکم لگانا ضروری ہے۔ "

قاضی ثناء الله حنفی یانی بتی رایتیه تقریباً نهی بات قاضی ثناء الله حنفی یانی پتی رایتیه نے اس آیت کی تفسر میں لکھی ہے:

«فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لاَ يَكُونَ الطَّلْقَتَينِ الْمُجْتَمِعَتَيْنِ مُعْتَبَرَةً شَرْعًا وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الثَّلَاثُ مُجْتَمِعَةً مُعْتَبَرَةً لَمْ يَكُنِ الثَّلَاثُ مُجْتَمِعَةً مُعْتَبَرَةً لِمْ يَكُنِ الثَّلَاثُ مُجْتَمِعَةً مُعْتَبَرَةً بِالطَّرِيقِ الأَوْلَى»

"پس قیاس کا اقتضاء یہ ہے کہ دو طلاق مجموعی شرعاً معتبر نہ ہوں اور جب دو طلاق مجموعی (اکٹھی) معتبر نہ ہوں گی تو بیک وقت تین طلاقیں بطریق اولی معتبر نہ ہوں گی۔" اگرچہ آگے چل کر انہوں نے مذہب حنفی کی حمایت میں وقوع طلاق ثلاثہ پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور طرفہ ریہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس مسئلے کا اختلافی ہونا تسلیم کر آئے بین اور بعض حنابله کی مخالفت کاذکر کیا ہے۔ پھر معلوم نہیں که مسله اجماعی کیو نکر ہو گیا؟ علامه آلوسی بغدادی صاحب روح المعانی بھی اس مسئلے کو اختلافی تسلیم کرتے ہیں:

(وَ خَالَفَ فِی ذٰلِكَ الْإِمَامِيَّةُ وَبَعْضٌ مِنْ أَهْلِ السَّنَّةِ كَالسَّيْخ،

أَحْمَدَ بِنِ تَيْمِيَّةَ وَمَنِ اتَّبَعَهُ النفسير روح المعاني: ٢٠٦/٢)
"اس بارے میں مشہور قول کی مخالفت امامیہ نے کی ہے اور اہل سنت کے بعض افراد بھی اس طرف گئے ہیں۔ جیسے امام ابن تیمیہ اور ان کے پیروکار۔"

## امام شو كانى رحاليُّته لكھتے ہيں:

«وَاعْلَمْ أَنَّـهُ قَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ إِذَا أُوْقِعَتْ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ، هَلْ يَقَعُ جَمِيعُهَا وَيَتْبَعُ الطَّلَاقُ الطَّلَاقَ أَمْ لَاَ» (نيل الأوطار:٢٦٠/١)

"جب بیک وقت تین طلاقیں دی جائیں تو اس بارے میں اختلاف ہے کہ تینوں کی تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور طلاق کے پیچھے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟" پھر جمہور علماء کا مسلک (کہ الیمی صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی) نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"اور اہل علم کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ طلاق کے پیچے طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ ایسی صورت میں ایک ہی طلاق پڑے گی۔ حضرت ابو موی اور ایک روایت کی رُو سے حضرت علی ابن عباس طاؤس عطاء 'جابر بن زید معادی 'قاسم 'باقر 'ناصر 'احمد بن عیداللہ بن موئی بن عبداللہ اور ایک روایت کے مطابق زید بن علی کا بی مسلک ہے۔ اور متاخرین کی ایک جماعت بھی اس طرف گئی ہے جس میں ابن تیمیہ 'ابن القیم اور محققین کا ایک گروہ شامل ہے اور ابن مغیث نے کتاب الوائق میں محمد بن وضاح کا بھی کی مسلک نقل کیا ہے۔ نیز اسی مسلک پر مبنی مشاکخ قرطبہ (جیسے محمد بن تقی اور محمد بن عبدالسلام) کا بھی ایک فتوئی منقول ہے۔ مشاکخ قرطبہ (جیسے محمد بن تقی اور محمد بن عبدالسلام) کا بھی ایک فتوئی منقول ہے۔ علاوہ ازیں اسی کتاب میں انہوں نے حضرت علی 'ابن مسعود' عبدالر حمن بن عوف علاوہ ازیں اسی کتاب میں انہوں نے حضرت علی 'ابن مسعود' عبدالر حمن بن عوف

اور حضرت زبير ينك أفيا كايي مسلك بيان كيام."

پھر آگے چل کر طلاق ثلاث بہ لفظ واحد کے مسلک پر لوگوں کی توجیهات کا رد کرتے ہوئے (کہ شاید ایک طلاق والا تھم منسوخ ہو گیا ہو) لکھتے ہیں:

«وَيُجَابُ بِأَنَّ النَّسْخَ إِنْ كَانَ بِدَلِيلِ مِنْ كِتَابِ أَوْ سُنَّةٍ فَمَا هُوَ؟ وَإِنْ كَانَ بَالإِجْمَاعَ فَأَيْنَ هُو؟ عَلَى أَنَّهُ يَبْعُدُ أَنَّ يَسْتَمر ۗ النَّاسِ أَيَّامَ أَبِي بَكْرٍ وَبَعْضَ أَيَّامٍ عُمَرَ عَلَى أَمْرٍ مَنْسُوخٍ وَإِنْ كَانَ النَّاسِخُ قَوْلُ عُمْرَ الْمَذْكُورُ فَحَاشَاهُ أَنْ يُسْخَ سُنَّةً ثَابِتَهٌ بَمَحْضِ رَأْيهِ، وَحَاشَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يُجيبُوهُ إِلَى ذَٰلِكَ وَمِنَ الأَجْوِبَةِ دَعْوى الإضطراب كَمَا زَعَمَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِم، وَهُوَ زَعْمٌ فَاسَدٌ لاَ وَجْهَ لَهُ، وَمُنْهَا مَا قَالَهُ ابْنُ الْعَرَبِيُّ: إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهِ فَكَيْفَ يُقَدَّمُ عَلَى الْإِجْمَاع؟ وَيُقَالُ أَيْنَ الإجْمَاعُ الَّذِي جَعَلْتَهُ مُعَارِضًا لِلسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ .َ.. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَائِلِينَ بالتَّتابُع قَدِ اسْتَكْثَرُوا مِنَ الأَجْوبَةِ عَلَى حَدِيثِ ابْن عَبَّاسِ وَكُلُّهَا غَيْرُ خَارِجَةٍ عَنْ دَاثِرَة التَّعَشُّفِ وَالْحَقُّ أَحَقُّ بالاتَّبَّاع، فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَحَامَاةُ لأَجْل مَذَاهِب الأَسْلاَفِ فَهِيَ أَحْقَرُ وَٱقَلُ مِنْ أَنْ تُؤثَرَ عَلَى السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَة وَإِنْ كَانَتْ لأَجْل \* عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَيْنَ يَقَعُ الْمِسْكِينُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ أَيُّ مُسْلِم مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَحْسِنُ عَقْلَهُ وَعِلْمَهُ تَرْجِيحَ قُولِ صَحَابِي عَلٰى ۚ قَوْلِ الْمُصْطَفٰى ﷺ (نيل الأوطار: ٦/ ٢٦٣، ٢٦٢)

"ننخ کے جواب میں ہم کہیں گے کہ اگر پہلا حکم (ایک طلاق والا) کتاب و سنت کی کسی دلیل سے منسوخ ہوا ہے تو وہ دلیل کمال ہے؟ اور اگر کما جائے کہ "اجماع" سے وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے تو اجماع ثابت کب ہے؟ علاوہ ازیں یہ بات بھی بڑی بعید ہے کہ لوگ حضرت ابو بکر بڑا تھ کے عہد خلافت اور حضرت عمر بڑا تھ کے ابتدائی

عهد خلافت میں ایک منسوخ تھم پر مسلسل عمل کرتے رہے ہوں؟ اور اگر دعویٰ کیا جائے کہ ناسخ حضرت عمر ہواٹھ کا قول مٰدکور (تین طلاق والا تدبیری اقدام) ہے تو یہ بھی ناقابل یقین ہے کہ حضرت عمر ہاتھ محض اپنی رائے سے ایک سنت ثابتہ کو منسوخ کر دیں؟ اور محابہ کرام رُکھنٹا کے متعلق بھی اس تصور سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ وہ اس معاملہ (اپنی رائے ہے سنت کو منسوخ کرنے) میں حضرت عمر کا ساتھ دیتے۔ حدیث ابن عباس ہواتئے کے متعلق دعوائے اضطراب بھی زعم فاسد ہے جس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے اسی طرح پیر کہنا کہ حدیث ابن عباس کی صحت مختلف فیہ ہے' اس لیے اسے اجماع پر مقدم نہیں کیا جا سکتا' غلط ہے' آخر وہ اجماع ہے کہاں جو ایک سنت صححہ کے معارض (مخالف) ہے۔۔۔؟ بسرحال یے در یے (بیک وقت تین) طلاق کے قائلین نے حدیث ابن عباس کے بہت سے جواب دیے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی تکلف تَعَشُف سے خالی نہیں۔ پیروی کے لا کُق حق بات بی ہے۔ علاوہ ازیں یہ رد و قدح اگر اینے اسلاف کے نقطہ ہائے نظری حمایت کے لیے ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس لائق نہیں کہ انہیں سنت مطہرہ کے مقابلے میں ترجیح دی جائے اور اگر یہ عمر بن الخطاب کی حمایت میں ہے تب بھی ظاہر ہے کہ حضرت عمر بفاتف کی کیا حیثیت رسول الله طالید کے مقابلے میں ہو سکتی ہے؟ پھر کون سا مسلمان ایسا ہے کہ اس کی عقل اور اس کاعلم قول صحابی کو قول مصطفلٰ ملٹی لیا پر ترجیح دینے کو پیند کرے؟"

ابن رشد رمایتید: مشهور مالکی فقیه ابو الولید ابن رشد قرطبی لکھتے ہیں:

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُصَارِعَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِلَفْظِ الثَّلَاثِ حُكْمُهُ حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَجَمَاعَةٌ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْوَاحِدَاةِ وَلاَ تَأْثِيرَ لِلَفْظِ فِي ذٰلِكَ » (بدایة المجتهد، الطلاق: ١٠٤/٢)

"جمهور فقهاء کا کمنا یہ ہے کہ تین کے لفظ سے جو طلاق دی جائے گی۔ اس کا تھم تیسری طلاق (بعنی مُغَلَّظُه) کا ہے اور اہل ظاہر اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ الیی طلاق (یعنی به لفظ ثلاث) کا تھم ایک طلاق کا تھم ہے اور اس میں لفظ کی کوئی تاثیر نہیں۔"

اس کے بعد دونوں مسالک کے دلاکل ذکر کرتے ہیں اور پھر آخر میں لکھتے ہیں:

(کاُنَّ الْجُمْهُورَ غَلَبُوا حُکْمَ التَّغْلِيظِ فِي الطَّلاقِ سَدًا لِلْذَرِيعَةِ

وَلْكِنْ تَبْطُلُ بِذَٰلِكَ الرُخْصَةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَالرِّفْقُ الْمَقْصُودُ»

(رُّویا جمهور نے سد ذریعہ کے طور پر طلاق میں تغلیظ کا حکم لگایا لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سے وہ شرعی رخصت اور سمولت باطل ہو جاتی ہے جو مقصود ہے۔ "

یعنی بیک وقت تین طلاقوں کو تین شار کر لینے سے وہ رخصت و سمولت ختم ہو جاتی ہے جو متعدد مواقع پر طلاق دینے میں ہے۔ اس طرح ان کا اپنا رجمان کی معلوم ہوتا ہے کہ بیک وقت تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق شار کرنا چاہیے تاکہ شرعی رخصت و سمولت سے الوگ محروم نہ ہوں۔

ہمارے دور کے علمائے عرب و عجم: یہ تو حوالے تھے علائے متقد مین و متاخرین کے 'جن میں ہر مکتب فکر کے علماء شامل ہیں۔ ان چند حوالوں سے یہ بات واضح ہے کہ عمد صحابہ ہی سے یہ مسئلہ مختلف فیہ چلا آ رہا ہے اور اس کی بابت اجماع کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ "مجھے کسی صحابی یا تابعی کا علم نہیں جس نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو۔" یکسر غلط ہے صحابہ و تابعین میں بھی بیک وقت دی گئیں طلاق ثلاثہ کو ایک طلاق شار کرنے والے موجود تھے اور بعد کے ائمہ و مجتدین میں بھی اربی ہے بالخصوص اہلحدیث جو ہردَور میں حق کا چراغ جلاتے آئے ہیں' اس کے قائل چلے آ رہی ہے بالخصوص اہلحدیث جو ہردَور میں حق کا چراغ جلاتے آئے ہیں' اس کے قائل چلے آ رہے ہیں۔

یہ بات مزید دلچینی کا باعث ہے کہ موجودہ دور کے علاء نے بھی اس مسئلے کو نہ صرف اپنے غور و فکر کا موضوع بنایا ہے بلکہ اہل حدیث نقطہ نظر کی پُرزور حمایت و وکالت کی ہے۔ ان علاء میں برصغیریاک و ہند کے علاء بھی ہیں اور مصرو شام کے علاء بھی نیزوہ ہر کمتب فکر کی نمائندگی کرنے والے ہیں حتی کہ ان میں دیوبندی حنی بھی ہیں اور بریلوی حنی بھی۔ لیجے اب اس کی تفصیل بھی ملاحظہ فرما لیجے جو در حقیقت اس مسئلے پر اجماع کا دعوی ک

كرنے والول كے ليے شايد ايك "اكشاف" سے كم نه ہو۔

علمائے عرب: مصر کے نامور عالم عبدالرحمٰن الجزیری اپنی مشہور کتاب "الفقه علی الممذاهب الاربعة " میں اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے پہلے ان صحابہ و تابعین کے اسائے گرامی درج کرتے ہیں جو ایک طلاق کے قائل ہیں 'پھر صحیح مسلم کی وہ حدیث نقل کر کے جو ان کے مسلک کی مضبوط بنیاد ہے۔ لکھتے ہیں:

"وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ إِجْمَاعِيَّةٌ" " " يو حديث السابت مين صريح كه بير مسئله اجماعي نمين ب-"

پھر حضرت عمر ہوائن کے اقدام کی توجیہ کرتے ہوئے دعوائے اجماع کی یوں نفی کرتے ہیں: «وَلْكِنَّ الْوَاقِعَ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ إِجْمَاعٌ، فَقَدْ خَالَفَهُمْ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمِمَّا لاَ شَكَّ فِيهِ أَنْ آبْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ الَّذِينَ عَلَيْهِم الْمُعَوِّلُ فِي الدِّينِ، فَتَقْلِيدُهُ جَائِزٌ،ٌّ كَمَا ذَكَرْنَا، ۚ وَلاَ يَجُبُ تَقْلِيَدُ عُمَرَ فِيمَا رَأَهُ، لأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ وَمُواَفَقَةُ الأَكْثَرِينَ لَهُ لأَ تُحَتِّمُ تَقْليدَهُ، عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَعَلَ ذٰلكَ لتَحْذير النَّاسِ مِنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ عَلَى وَجْهِ مُغَايِرِ لِلسُّنَّةِ فَإِنَّ السُّنَّةَ أَنَّ تُطَلَّقَ الْمَرْأَةُ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، فَمَنْ يَجْرَأُ عَلَى تَطْلِيقِهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ، وَجَزَاءُ هَذَا أَنْ يُعَامَلَ بِقُولِهِ زَجْرًا لَهُ وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بَلَفْظِ وَّاحِدٍ يَقَعُ بِهِ وَاحِدَةً لاَ ثَلَاثَ لَهُمْ وَجْهٌ سَدِيدٌ وَهُوَ أَنَّ ذَٰلِكَ هُوَ الْوَاقِعُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ، وَعَهْدِ خَلِيفَةٍ الأَعْظَم أَبِي بَكْرِ، وَسَنَتَين مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، وَاجْتِهَادُ عُمَرَ بَعْدَ ذْلِكَ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ، فَيَصِحُ تَقْلِيدُ الْمُخَالِفِ، كَمَا يَصحُ تَقْلِيدُ عُمَرً الفقه على مذاهب الأربعة: ٤/ ٣٤٢،٣٤١)

"دلیکن واقعہ یہ ہے کہ اس پر اجماع موجود ہی نہیں "کیونکہ بہت سے مسلمانوں نے

ان (جمهور) کی مخالفت کی ہے۔ (مثلًا) ابن عباس بلاشبہ مجتدین میں سے تھے اور ایسے کہ جن پر دین کے معاملے میں اعتاد کیا جاتا ہے۔ للذا آپ کی تقلید (آپ کی رائے کو تسلیم کرلینا) بھی درست ہے۔ حضرت عمر بناٹند کی رائے کی تقلید واجب نہیں کیونکہ ابن عباس بڑاٹھ بھی مجتمد تھے۔ اکثریت کا حضرت عمر بڑاٹھ سے موافقت کرلینا ان کی تقلید کو ضروری نہیں کر دیتا۔ علاوہ ازیں بیہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ نے تعزیر کی غرض سے اسے نافذ کیا ہو یہ دیکھ کر کہ لوگ خلاف سنت طریقے یر طلاق دے رہے ہیں۔ کیونکہ سنت ہی ہے کہ عورت کو مختلف او قات میں بیان کروہ طریقے کے مطابق طلاق دی جائے۔ پس جو شخص مکبارگی (تین) طلاق دینے کی جرأت كرتا ہے وہ سنت كے خلاف كرتا ہے اور اس كا تقاضا ہے كه اس كے ساتھ زجر و تونیج کا معاملہ کیا جائے۔ مخضر نیہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تین طلاقیں بہ لفظ واحد ایک ہی واقع ہوتی ہے تین نہیں۔ ان کا کہنا اینے اندر بڑی معقول وجہ ر کھتا ہے کیونکہ عہد رسالت ' خلیفہ اعظم ابوبکر کے عہد اور خلافت عمرے ابتدائی دو برسول تک ایک ہی طلاق واقع ہوتی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر من اللہ نے جو اجتماد کیا' اس کی دو سرے کئی لوگوں نے مخالفت کی ہے۔ للذا مخالفت کرنے والول کی تقلید بھی اسی طرح صحیح ہے جس طرح حضرت عمر مخالفتہ کی تقلید کو درست قرار دیا جا رہاہے۔"

علامہ سید رشید رضام مری مرحوم: تغیر "اله نار" میں زیر تحت آیت ﴿ اَلطَّلاَقُ مَرَّ تَانِ ﴾ پہلے اس مسئلے کا اختلافی ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ وَلِذُلِكَ وَقَعَ فِيْهِ الْجِلاَفُ مِنَ الْصَدُدِ الاوَّلِ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ مَسُلَّكُ مِیں صدرِ اقل سے آج تک اختلاف چلا آرہا ہے) پھر فریقین کے ولائل ذکر کرنے کے بعد (جس میں ایک طلاق کے قائلین کے دلائل قدرے تفصیل سے نقل کیے ہیں) کھتے ہیں:

يَ ﴿ إِنَّمَا أَطَلْنَا فِي ذِكْرِ الْخِلَافِ فِي لَهٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ عَلَى تَحَامِينَا فِي التَّاسِ التَّاسِ ذِكْرَ الْخِلَافِ مَا وَجَدْنَا مَنْدُوحَةً عَنْهُ لأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ

يعْتَقِدُونَ أَنَّ الْمَسْأَ لَةَ اجْمَاعِيَةٌ فِيمَا جَرَى عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَمَا ثَمَّ مِنْ إِجْمَاعِ إِلاَّ مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَيِّمُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُجَادِلَةُ الْمُقَلِّدِينَ أَوْ إِرْجَاعُ الْقُضَاةِ وَالْمُفْتِينَ عَنْ مَذَاهِبِهِمْ فِيهَا فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَطَّلِعُ عَلَى هٰذِهِ النَّصُوصِ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا وَلاَ يُبَالِي بِهَا لأَنَّ عَلَى هٰذِهِ النَّصُوصِ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا وَلاَ يُبَالِي بِهَا لأَنَّ الْعَمَلَ عِنْدَهُمْ عَلَى أَقُوالِ كُتُبِهِمْ دُونَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَسُنَة الْعَمَلَ عِنْدَهُمْ عَلَى أَقُوالِ كُتُبِهِمْ دُونَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَسُنَة رَسُولِهِ (حاشيه) أَلاَ إِنَّ مَحَاكَمَ مِصْرَ الشَّرْعِيَّةَ قَدْ خَالَفَتْ مَذْهَبَ اللهِ تَعَالَى وَسُنَة الْحَدَيْقِ الْحَدَيْقِ الْعُثْمَانِيَةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْحَنْقِيَّةِ بَعْدَ اسْتِقْلَالِ الْبِلاَدِ دُونَ الدَوْلَةِ الْعُثْمَانِيَةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْحَدَيْقِ الْعَدْمُ اللَّرُوبِيَّةِ وَمِنْهَا هٰذِهِ الْمَسْئَلَةُ (تفسير المنار: ٢/ ٣٨٧ـ٣٧ طبع ثاني اللهُ مَانِي ١٣٥٨ ميم)

"ہم نے اپنی تفییر میں اختلافی مسائل میں عدم اعتناء کے باوجود اس مسئلے میں تفصیل اس لیے پیش کی ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس بارے میں جمہور کے مسلک پر اجماع ہے۔ حالاتکہ (یہ بات صحیح نہیں) اگر اجماع ہے تو وہ ہے جس کی صراحت حافظ ابن القیم رمایتیہ نے کی ہے۔ (یعنی عہد رسالت و عہد صد نقی اور عمر بناٹٹر کے ابتدائی عہد خلافت تک بیک وقت تین طلاقوں کو ایک طلاق شار کرنے پر اتفاق و اجماع) ہمارا مقصد مقلدین سے بحث و مجادلہ ہے نہ قاضیوں اور مفتیوں کو ان کے (فقهی) نداہب سے رجوع کرنے پر مجبور کرنا کیونکہ (ایساکرنے پر وہ آمادہ ہوں گے ہی نمیں) ان کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ کتب حدیث وغیرہ میں نصوص شرعیہ پر مطلع بھی ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی قطعاً پروا نہیں کرتے' ان کے نزدیک قابل عمل صرف وہ اقوال ائمہ ہیں جو ان کی (فقبی) کتابوں میں درج ہیں نہ کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول۔ البیتہ مصر کی مذہبی عدالتوں نے دولت عثانیہ سے علیحدگی کے بعد زوجیت کے بہت سے احکام میں حنفی مذہب کی مخالفت کی ہے' اننی میں ہے ایک مسکلہ طلاق ثلاثہ بیک مجلس کا ہے جس میں انہوں نے حنفی مذہب کے خلاف اس کو ایک طلاق شار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔" شخ جمال الدین قامی: عمد حاضر کے ایک اور جلیل القدر عالم اور مفسر شخ جمال الدین قامی شای نے نکاح و طلاق کے موضوع پر ایک فاضلانہ کتاب الاستیناس لتصحیح انکحة الناس لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے طلاق کے مسئلہ پر مدلل و مفصل گفتگو کے بعد کی رائے ظاہر کی ہے کہ جو تین طلاقیں ایک مجلس میں بیک دفعہ دی جائیں ان سے ایک طلاق رجعی ہی واقع ہوگی۔

علائے پاک و ہند: برصغیر پاک و ہند کے جن علاء نے اس موضوع پر اپنے نتائج مطالعہ و تحقیق پیش کیے ہیں' ان میں علائے المحدیث کے علاوہ (کہ وہ تو تقریباً سب ہی اس مسئلے پر متفق ہیں) مولانا سعید احمد اکبر آبادی مدیر ماہنامہ "برہان" وہلی' مولانا مفتی عتیق الرحمٰن صاحب سیرٹری جماعت ہند مولانا صاحب سیرٹری جماعت ہند مولانا علم عوج احمد قادری مدیر ماہنامہ "زندگی" رامپور' مولانا منس پیرزادہ' مولانا محفوظ الرحمٰن فاضل دیوبند ہیں۔

چنانچہ ہندوستان کے بعض درد مند حضرات نے مسکلہ "تطلیقاتِ ثلاثہ" کے موضوع پر ایک سیمینار (مجلس نداکرہ '۲۳ نومبر ۱۹۷۳ء) اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ احمد آباد (ہند) میں منعقد کرایا۔ جس میں فدکورہ حضرات اور دو اہلحدیث علماء مولانا عبدالرحمٰن صاحب اور مولانا مختار احمد صاحب ندوی شریک ہوئے۔ سیمینار میں حصہ لینے والے حضرات کی خدمت میں حسب ذیل سوالنامہ روانہ کیا گیا تھا تا کہ وہ اس کی روشنی میں اپنے مقالات مرتب کر سکیں 'اور اپنے نقطہ نظر کو مدلل طور پر پیش کرنے کے ساتھ ان سوالات کے جوابات بھی دے سکیں۔

- ا) کیا محض طلاق کا لفظ تین مرتبہ دہرانے سے یعنی بیک وقت طلاق طلاق کلاق کمہ دینے سے تین طلاق واقع ہو جاتی ہیں جب کہ طلاق دینے والا شخص کمتا ہو کہ میری نیت صرف ایک طلاق کی تھی۔
- ۲) کوئی شخص ایک مجلس میں تین طلاقیں دیتا ہے 'لفظ '' تین '' کی صراحت کے ساتھ۔
  لیکن وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ تین کالفظ جب تک استعال نہ کیا جائے 'طلاق
  واقع ہوتی ہی نہیں۔ اس صورت میں تین طلاقیں واقع ہوں گی یا ایک ؟

۳) کیا ایک مجلس کی تین طلاقوں کے مغلظ ہونے پر امت کا اجماع ہے؟ اگر نہیں تو ان علاء اور فقهاء کے نام تحریر فرمائیں جو ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیتے ہیں۔

س) آپ کے نزدیک ایک مجلس کی تین طلاقوں کے مسلے کاکیا حل ہے؟ اسے ایک شار کیا جانا چاہیے یا تین؟

ندکورہ شریک ۸ حضرات میں سے ۷ علماء نے مقالے مرتب کئے۔ مولانا مفتی عتیق الرحمٰن صاحب نے مقالہ تو نہیں پڑھا' صدارتی کلمات میں مجلس میں پڑھے گئے مقالات پر جامع تبصرہ فرمایا اور مسئلہ زیر بحث کو اختلافی تسلیم کرتے ہوئے اس کے مناسب حل پر زور دیا اور اس مسئلے میں علماء کو توسع پیدا کرنے کی تلقین کی۔ ان میں سے صرف مولانا عروق قادری صاحب نے اپنے مقالے میں حفی نقطہ نظر پیش کیا تاہم انہوں نے بھی مسئلے کی قادری صاحب نے اپنے مقالے میں حفی نقطہ نظر پیش کیا تاہم انہوں نے بھی مسئلے کی بن نظرایک معتدل راہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ باتی تمام حضرات نے اس مسئلے میں ایک تو اجماع کے دعوے کی نفی کی ہے۔ اور صاف اعتراف کیا ہے کہ یہ مسئلہ عمد صحابہ سے ہی مختلف فیہ چلا آرہا ہے اور دو سرے انہوں نے مسئلے کا وہی حل پیش مسئلہ عمد صحابہ سے ہی مختلف فیہ چلا آرہا ہے اور دو سرے انہوں نے قرآن و صدیث اور کتب کیا ہے۔ جس کے اہل حدیث قائل ہیں کہ بیک وقت دی گئیں تین طلاقوں کو ایک طلاق شار کیا جائے۔ مزید برآں اس نقطہ نظر کی حمایت میں انہوں نے قرآن و حدیث اور کتب فقہ سے ایسے ٹھوس دلا کل پیش کیے ہیں جس کے بعد فقہی جمود پر اصرار کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں رہتی۔ جزاھم الله احسن الجزاء۔

سیمینار کی پوری کارروائی 'مقالات اور ان پر اعتراضات کے جوابات یہ سب ایک کتابی شکل میں۔ ایک مجلس کی تین طلاق 'قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کے عنوان سے چھپ گئے ہیں۔ مولانا مفتی کفایت الله وہلوی کا فتوئی: اسی کتاب کے ایک مقالے میں (جو مولانا محفوظ الرحمٰن قاسی کا ہے) مولانا کفایت الله وہلوی کا ایک فتوئی بھی درج ہے۔ کسی سائل نے اسی طلاق ثلاثہ کے متعلق دریافت کیا تھا سائل کے گاؤں میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک حنفی شخص نے تین طلاق دینے کے بعد کسی اہل حدیث عالم سے فتوئی پوچھ کر رجوع کر لیا۔ اب

گاؤل کے لوگول نے اس کابائیکاٹ کر دیا۔ مفتی صاحب مرحوم نے حسب ذیل جواب دیا:

"ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے تینول پڑ جانے کا ند بہ جمہور علماء کا ہے اور ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں۔ ائمہ اربعہ کے علاوہ وہ بعض علماء اس کے ضرور قائل ہیں کہ اس طرح ایک رجعی طلاق ہوتی ہے اور بیہ ند جب اہل حدیث حضرات نے بھی اختیار کیا ہے اور حضرت ابن عباس 'طاؤس' عکرمہ اور ابن اسحاق سے منقول ہے۔ بس کسی اہل حدیث کو اس علم کی وجہ سے کافر کہنا درست نہیں اور نہ وہ تے۔ بس کسی اہل حدیث کو اس علم کی وجہ سے کافر کہنا درست نہیں اور نہ وہ قابل مقاطعہ اور مستحق اخراج از مسجد ہے۔ ہاں حفی کا اہل حدیث سے فتو کی حاصل کرنا اور اس بر عمل کرنا باعتبار فتو کی ناجائز تھا' لیکن اگر وہ بھی مجبوری اور اضطرار کی حالت میں اس کا مرتکب ہو تو قابل در گزر ہے۔ " (اخبار "الجمعیة " دبلی '۱۲ د سمبر کی حالت میں اس کا مرتکب ہو تو قابل در گزر ہے۔" (اخبار "الجمعیة " دبلی '۱۲ د سمبر

<u>ایک اور فتویٰ:</u> ای مدرسه امینیه د<sub>ا</sub>لمی کاایک اور فتویٰ حسب ذیل ہے:

"اور بعض سلف صالحین اور علمائے متقد مین میں سے اس کے بھی قائل ہیں اگر چہ ائمہ اربعہ میں یہ بعض نہیں ہیں اللذا جن مولوی صاحب نے مفتی اہا کہ یث پر جو فتوی دیا ہے " یہ غلط ہے اور مفتی اہا کہ دیث پر اس اختلاف کی بنا پر کفرو مقاطعہ و افتوی دیا ہے " یہ غلط ہے اور مفتی اہا کہ دیث پر اس اختلاف کی بنا پر کفرو مقاطعہ و افتوی غیر صحیح ہے۔ بوجہ شدید ضرورت اور خوف مفاسد کے اگر طلاق دینے والا ان بعض علماء کے قول پر عمل کرے گاجن کے نزدیک اس واقعہ مرقومہ میں ایک ہی طلاق ہوتی ہے تو وہ خارج از ندہ ہو گاکونکہ فقہائے حفیہ نے بوجہ شدتِ ضرورت کے دوسرے امام کے قول پر عمل کر لینے کو جائز لکھا ہے۔ " (دستخط حبیب المرسلین عفی عنہ مردارالافاء مدرسہ امینیہ دہلی 'رکتاب مذکور' صحیح احمد آباد بھارت)

غیر منقسم ہندوستان میں مفتی کفایت الله دہلوی مرحوم اور ان کے مدرسہ امینیہ کی جو حیثیت احناف کے ہاں تھی' وہ مختاج تعارف نہیں۔ یہ دو فتوے ہم نے اس لیے نقل کیے ہیں کہ ان سے ایک تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے۔ (جیسا کہ مدیر

"بینات" نے دعویٰ فرمایا) بلکہ صحابہ و تابعین میں سے بھی کئی حضرات اس کے قائل تھے۔
دوسرے' اس ندہب کے اختیار کرنے والے پر نفذ و جرح صحیح نہیں حتی کہ کوئی حنی
بھی اس پر عمل کرے تو وہ بھی قابل ملامت نہیں چہ چائیکہ المحدیث حضرات کو اس مسللے
کی بنا پر اجماعِ امت کا مشکر گردان کر انہیں امت اسلامیہ سے خارج کرنے کا فتویٰ داغ دیا
جائے جیسا کہ مدیر "بینات" کا رجحان معلوم ہوتا ہے۔

ب تیسرے 'اس فتویٰ سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ حق صرف ائمہ اربعہ کے اندر منحصر نہیں ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے نداہب بھی صحیح ہیں کیونکہ ان کے مسائل قرآن و حدیث پر مبنی ہی بالخصوص ندہب اہلحدیث۔

بریلوی (حنقی) عالم کی تائیدی کتاب: اس مسئلے پر پاکستان کے ایک مشہور سجادہ نشین بریلوی عالم جسٹس پیر کرم شاہ از ہری جج سپریم کورٹ 'پاکستان نے ایک کتاب بعنوان "دعوتِ غورو فکر" لکھی تھی 'جس سے ان کا مقصد علمائے احناف کو اس مسئلے میں تقلیدی جود سے ہٹ کر خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں غور و فکر کی دعوت دینا تھا۔ کیونکہ ان کے نزدیک یہ مسئلہ "بیک وقت دی گئیں تین طلاقوں کو ایک شار کرنا" قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اپنی کتاب میں انہوں نے اس مسلک کی پرزور حمایت کی ہے۔ چنانچہ موصوف دونوں کے دلائل کا تجزیہ کرتے ہوئے کتاب کے بالکل آخر میں لکھتے ہیں:

"مسئلے کے سارے پہلو آپ کے سامنے ہیں۔ اس کی عقلی اور نقلی دلیلیں اور ان پر ہر طرح کی رق و قدح بھی آپ نے ملاحظہ فرما لی۔ اب آپ خود اس کے متعلق فیصلہ فرما گئے ہیں۔ اس ناچیز کی ناقص رائے میں تو ان حالات میں علماء مصر اور علمائے ازہر کے فتوے (یعنی بیک وقت تین طلاقوں کو ایک طلاق مانا) کے مطابق عمل کرنا ارجے ہے۔ " (ص: ۱۳۸)

مسلم ممالک میں طلاق کا قانون: کتاب "ایک مجلس کی تین طلاق - قرآن و سُنَّت کی روشنی میں" مسلم ممالک کے متعلق ایک مقالہ نگار مولانا مثم پیرزادہ صاحب نے حسب زیل صراحت کی ہے:

"مسلم ممالک نے تعلیقاتِ ثلاثہ کے سلسلے میں جو قوانین بنائے ہیں۔ ان کی حیثیت شرعی جت کی ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے ان قوانین کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم سے معلوم کرنا خالی از دلچپی نہ ہو گا کہ کن ممالک نے اس سلسلے میں اقدامات کیے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظریعنی بغرض معلومات اس کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔

سب سے پہلے مصر نے ۱۹۲۹ء میں آنِ واحد کی تین طلاقوں کے اصول کو ختم کر دیا اور قانون سے بنایا کہ متعدد طلاقیں صرف ایک طلاق شار ہوگی اور وہ رجعی ہوگی۔ (پیر کرم شاہ از ہری نے بھی اپنی فذکورہ کتاب میں اس مصری قانون کی مختصر تفصیل پیش کی ہے اور اس کے حوالے سے پاکستان کے حفی علماء کو بھی یمی مسلک اپنانے کی تلقین کی ہے) اسی قتم کا قانون سوڈان نے ۱۹۵۵ء میں 'اردن نے ۱۹۵۵ء میں 'شام نے ۱۹۵۳ء میں 'مراکش نے ۱۹۵۸ء میں طراق نے ۱۹۵۹ء میں اور پاکستان نے ۱۹۵۱ء میں نافذ کیا۔ " (کتاب فدکور 'ص ۱۸۰۰ء)

اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس طرح مدیر "بینات" کا یہ کہنا کہ "انہیں اس مسئلے میں کسی صحابی یا تابعی کے اختلاف کا علم نہیں" بے بنیاد ہے کیونکہ ان کی لاعلمی اس بات کو مسئلزم نہیں کہ صحابہ و تابعین میں سے فی الواقع کوئی بھی اس دو سرے مسلک کا قائل نہیں۔ اسی طرح دعوائے اجماعِ امت کی حقیقت بھی بے نقاب ہو جاتی ہے۔ جس "اجماع" سے انحراف پر مدیر "بینات" نے المحدیث کو شیعوں کا بیروکار بنا دیا ہے۔ کیونکہ "اجماع" کے متعلق خود اصول فقہ حنی میں یہ لکھا ہے:

"وَالشَّرْطُ إِجْمَاعُ الْكُلِّ وَخِلَافُ الْوَاحِدِ مَانِعٌ كَخِلَافِ الأَكْثَرِ يَعْنِي فِي حِينَ اِنْعِقَادِ الإَجْمَاعِ لَوْ خَالَفَ وَاحِدٌ كَانَ خِلَافُهُ مَعْتَبَرًا وَلاَ يَنْعَقِدُ الإَجْمَاعُ لأَنَّ لَفْظَ الأُمَّةِ فِي قَولِهِ لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ يَتَنَاوَلُ الكُلَّ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَكُونَ الصَّوَابُ مَعَ المُخَالِفِ» (نور الانوار، ص: ٢٢١ بحث اجماع)

"اجماع کے لیے "کل" کا انفاق شرط ہے اور ایک کا اختلاف بھی اجماع کے انعقاد

میں ای طرح مانع ہو گا جس طرح بہتوں کا اختلاف ہے۔ اس لیے اجماع کے وقت اگر ایک بھی مخالف ہو گا تو اجماع منعقد نہ ہو گا کیونکہ امت کا لفظ حدیث (میری امت گراہی پر مجتمع نہیں ہو گی) میں کل امت کو شامل ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ صواب (حق) مخالف کی جانب ہو (اور باقی سب غلطی پر ہوں۔)"

ایک طلاق پر اجماع قدیم: اس صراحت کے بعد ہر انساف پیند آج کل کے بعض احناف کے دعوائے اجماع کی حقیقت کا اندازہ لگا سکتا ہے جو وہ مسئلہ تعلیقاتِ ثلاثہ میں کرتے ہیں۔ اس کے برعکس واقعہ ہے ہے کہ اس مسئلے میں جو نقطہ نظر اہلحدیث کا ہے حضرت عمر بڑائی کے اجتمادی و تدبیری اقدام سے پہلے اس پر پوری امت کا اجماع تھا یعنی عمد رسالت و عمد صدیقی اور عمد عمر بڑائی کے ابتدائی دو تین سالوں تک پوری امت بیک وقت دی گئیں تین طلاقوں کو ایک طلاق شار کرتی تھی۔ اس وقت اس مسئلے میں کسی کا اختلاف ثابت و منقول نہیں۔ ای لیے حافظ ابن القیم کلھتے ہیں:

"وَكُلُّ صَحَابِي مِنْ لَدُن خِلاَفَةِ الصَّدِّيقِ إِلَى ثَلاَثِ سِنِينَ مِنْ خِلاَفَةِ الصَّدِّيقِ إِلَى ثَلاَثِ سِنِينَ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ كَانَ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ وَاحِدَةً فَتُوى أَوْ اِقْرَارًا أَوْ سُكُوتًا، وَلِهَذَا ادَّعٰى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ هٰذَا إِجْمَاعٌ قَدِيمٌ، وَلَمْ تَجْمَع الأُمَّةُ وَللهِ الْحَمْدُ عَلَى خِلاَفِهِ، بَلْ لَمْ يَزَلْ فِيهِمْ مَنْ يَعْتِي بِهِ قَرْنَا بَعْدَ قَرْنٍ وَإِلَى يَوْمِنَا هٰذَا اللهَ الموقعين: ٣٤/٣)

اور آگے چل کر لکھتے ہیں:

«وَالْمَقْصُودُ أَنَّ هٰذَا الْقَوْلَ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْقِيَاسُ وَالْإِجْمَاعُ الْقَدِيمُ، وَلَمْ يَأْتِ بَعْدَهُ إِجْمَاعٌ يُبْطِلُهُ» (اعلام الموقعين:٣٠/٣٥)

اور اغاثة اللهفان میں اس مسلے پر بحث کے دوران میں لکھتے ہیں:

«فَيَكْفِي كَوْنُ ذٰلِكَ عَلَى عَهْدِ الصِّدِّيقِ، وَمَعَهُ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ، لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلاَ حُكِيَ فِي زَمَانِهِ الْقُولاَنِ، حَتَّى

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ ذَٰلِكَ إِجْمَاعٌ قَدِيمٌ وَإِنَّمَا حَدَثَ الْخِلَافُ فِي اللهُ عَنْهُ، وَاسْتَمَرَّ الْخِلَافُ فِي اللهُ عَنْهُ، وَاسْتَمَرَّ الْخِلَافُ فِي الْمَسَأَ لَةِ إِلَى وَقْتِنَا هٰذَا، كَمَا سَنَذْكُرُهُ (إِغانَة اللهفان: ١٧/١)

خلاصہ ان عبارتوں کا یمی ہے کہ "تمام صحابہ کرام بڑی شائی کے نزدیک عہد عمر بناٹی کے ابتدائی سالوں تک تین طلاقیں ایک ہی شار ہوتی تھیں۔ اس میں گویا بعض اہل علم کے قول کے مطابق اجماع تھا ایک صحابی کا بھی اختلاف اس میں ثابت نہیں اور اب تک اس مسلک کے حامل چلے آ رہے ہیں۔ البتہ حضرت عمر بناٹی کے تدبیری اقدام کے بعد اس میں اختلاف بیدا ہوا اور پھریہ اختلاف اب تک چلا آ رہا ہے۔ "

اور جو لوگ بیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عمر بھاتئر کے فیصلے کے بعد اس پر اجماع ہو گیا' ان کارد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

۳- کیا ذراجب اربعہ کا اتفاق "اجماع أمت" کی علامت ہے؟: "بینات" کے فاضل مدیر نے تیسری بات یہ کمی ہے: "یمی فرجب (ایک ساتھ تین طلاقوں کو تین شار کرنا) ائمہ اربعہ کا ہے۔"

اور یہ ان کے نزدیک شاہ ولی اللہ کے بقول "اجماع امت" کی علامت ہے۔ ہمیں

معلوم نہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رطانتے نے بیہ بات کہاں لکھی ہے؟ اگر موصوف نشاندی فرما دیتے تو بات اور ہوتی۔ ہمارے خیال میں بیہ دعوی بھی بوجوہ ذمل میسر غلط ہے۔ اولاً: اجماع کے لیے بوقت انعقاد تمام مجتمدین وقت کا اتفاق ضروری ہے۔ اگر تنزلاً مان لیا جائے کہ تمام مجتدین کے بجائے صرف ان جار مجتدین کا اتفاق ہی "اجماع" کے لیے کافی ہے تب بھی کسی مسئلے میں ان چاروں کا بیک وقت اتفاق کیو نکر ثابت کیا جا سکتا ہے؟ جب کہ ان کا زمانہ ہی ایک سیس ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کی تاریخ ولادت ۸۰ھ امام مالک کی ۹۲ سوء امام شافعی کی ۵۰ اور امام اجمد کی ۱۹۴ سے اور تاریخ وفات امام ابو حنیفه کی ١٥٠ه أمام مالك كي ١٤١ه أمام شافعي كي ٢٠٠ اور امام احمد كي ١٣٢ه هي -- يرتضيني --آگر کہا جائے کہ کسی مسئلے میں ان چاروں ائمہ کی رائے کا توافق و توار دہی کافی ہے تب بھی بات محل نظر ہے۔ کیونکہ ان زاہب کی فقہی کتابیں دراصل ان کی اپنی لکھی ہوئی ہی نمیں ہیں بلکہ یہ تو بعد کے لوگوں نے کئی صدیوں بعد مرتب کی ہیں۔ کیا یہ دعوی کیا جا سکتا کہ ان میں ان کی طرف منسوب سب اقوال و آراء صحیح ہیں؟ یہ عین ممکن ہے کہ کسی قول کی نببت ہی ان کی طرف صیح نہ ہو۔ چنانچہ عبدالعزیز محدث دہلوی رطیتی اس پہلو کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"باید دانست که ازتصانف ائمه اربعه پرسطینی در علم حدیث امروز در دست مردم غیر ا زموطا موجود نیست و مسانید ائمه دیگر که درعالم مشهور است خود ایثال به تصنیف آن نه برداخته اند بلکه دیگران بعد از ایشان آمده مرویات ایشان راجمع نموده اندومسند فلانے مسی کردہ و برہرعاقل پوشیدہ نمی ماند کہ مرویات شخص از ہر رطب ویابس مجموع و مخلوط می باشد یاوقتیکه خود آل شخص که اعتقاد بزرگی و فضیلت او داریم آل مخلوط را متميّزنه كند وباربابه نظرامعان وتعمق مطالعه نه نمايد وشاكر دان خود راتعليم نه كندمحل اعتاد چه قتم تو اندبود - " (بستان المحدثين 'مع أر دو ترجمه 'ص:۲۷-۷۷ 'طبع كراچی) " بیہ جاننا چاہیے کہ اس زمانے میں چاروں اماموں کی تصنیف میں موطا (امام مالک) کے سوا علم حدیث میں اور کوئی تصنیف موجود نہیں ہے اور دوسرے اماموں کی مسانید جو عالم میں مشہور ہیں ' وہ امام خود ان کی تصنیف میں شامل نہیں ہوئے بلکہ دوسرے اشخاص نے جو ان کے بعد میں آئے ہیں ' ان کی مرویات کو جمع کر کے مند فلال نام رکھ دیا اور یہ امر ہر عقل مند جانتا ہے کہ کسی شخص کی مرویات اس وقت تک رطب و یا بس یعنی صحیح و ضعیف کا مجموعہ رہتی ہیں جب تک وہ شخص جس کی بزرگی و فضیلت کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں خود اس مخلوط کو چند دفعہ گری نظروں سے مطالعہ کر کے متمیز نہ کر دے اور جب تک وہ اپنے شاگر د کو تعلیم نہ کرے 'کسی قشم کا اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ "

جب ان کے نام پر منسوب احادیث کے مجموعوں کا یہ حال ہے تو ان نداہب کی مدقنہ کتابیں جن میں ان کے اقوال و آراء اور ان پر تخریج در تخریج فتودں کو جمع کیا گیا ہے۔ کمال تک قابل اعتبار رہ جاتی ہیں؟ کہ ان نداہب اربعہ کے غیر منقح اتفاق کو "اجماع اُمت" سے تعبیر کیا جاسکے؟

ال سے باہر صلالت اور گرائی ہے۔ جیسا کہ احتاف میں سے طحاوی نے یہ وعویٰ کیا ہے۔

اس سے باہر صلالت اور گرائی ہے۔ جیسا کہ احتاف میں سے طحاوی نے یہ وعویٰ کیا ہے۔

الانکہ یہ بھی غلط ہے، حق کو ان چاروں نداہب میں منحصر کر دینا ایک طرح سے شریعت مازی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ چاروں تقلیدی سلط تو ویسے بھی چوتھی صدی بجری کے بعد قائم ہوئے ہیں جیسا کہ شاہ ولی اللہ اور دیگر علماء نے صراحت کی ہے، اگر حق ان ہی میں منحصر سمجھا جائے تو ابتدائی چار صدیوں کے مسلمانوں کے متعلق، جن میں صحابہ و تابعین و تبع تابعین و آئمہ مجتدین سب شامل ہیں، س نوعیت کا فیصلہ کیا جائے گا؟ اگر وہ تابعین و تبع تابعین و آئمہ مجتدین سب شامل ہیں، س نوعیت کا فیصلہ کیا جائے گا؟ اگر وہ مسلمان کیوں اس طرح قرآن و حدیث پر عمل کر کے اہل حق نہیں ہو سکتے؟ ان کو پھر کی مسلمان کیوں اس طرح قرآن و حدیث پر عمل کر کے اہل حق نہیں ہو سکتے؟ ان کو پھر کی تابعین و تبع تابعین کے بعد بھی ہر دور میں محدثین (اہلحدیث) کا ایک عظیم گروہ موجود رہا ہے جنہوں تابعین کے بعد بھی ہر دور میں محدثین (اہلحدیث) کا ایک عظیم گروہ موجود رہا ہے جنہوں نے تقلید ائمہ سے الگ رہ کر خالص قرآن و حدیث کو اپنا طرہ کردار اور شیوہ گفتار بنائے نظید ائمہ سے الگ رہ کر خالص قرآن و حدیث کو اپنا طرہ کردار اور شیوہ گفتار بنائے نظیم انہوں کون اہل حق سے خارج کر سکتا ہے؟ حالانکہ آگر حق کو چار نداہب میں رکھا ہے، انہیں کون اہل حق سے خارج کر سکتا ہے؟ حالانکہ آگر حق کو چار نداہب میں

مخصر سمجھا جائے تو پھر نعوذ باللہ فقہائے محدثین کی جماعت اہل حق سے اپنے آپ ہی خارج ہو جاتی ہے۔ حالا نکہ یمی تو وہ گروہ ہے جن کی بے مثال کاوشوں سے دین اصل صورت میں محفوظ ہوا اور رسول اللہ ماڑیکم کی مکمل زندگی علما و عملاً ایک مرتبہ شکل میں سامنے آئی۔ حزاهم الله عناوعن جمیع المسلمین احسن الجزاء۔

بسرحال میہ تقلیدی سلسلہ ایک امر حادث ہے 'جس کا وجوب تو کجا سرے سے کوئی تھم ہی شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے 'حق کو اپنے ان خود ساختہ طریقوں میں محدود کر دینا سرا سر تحکم اور دھاندلی ہے۔ چنانچہ ملاعلی قاری حنی لکھتے ہیں:

"وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا كَلَّفَ أَحَدًا أَنْ يَكُونَ حَنْفِيًا أَوْ حَنْبَلِيًّا بَلْ كَلَّفَهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِنْ كَانُوا عُلَمَاءَ أَوْ يُقَلِّدُوا الْعُلَمَاءَ إِنْ كَانُوا جُهْلاَءً"(شرح عين العلم، بحواله حقيقة الفقه)

" یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حنی 'مالکی 'شافعی یا صنبلی بننے کی تکلیف نہیں وی ہے بلکہ سب (مسلمانوں) کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ اگر وہ طبقۂ علماء ہے ہوں تو (براہ راست) کتاب و سُنَت پر عمل کریں اور جابل ہوں تو علماء کی تقلید کریں۔ "

رابعًا: اس سفسطے کی بنیاد اگر یہ زعم ہے کہ جو ملکہ اجتماد ائمہ اربعہ کو حاصل تھا 'بعد کے ائمہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے 'للذا اجتماد بھی ان پر ختم ہو گیا اور ان کے علاوہ کسی اور کی تقلید بھی ناجائز۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے ایسا کھا بھی ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ خود کئی حفی علاء نے بھی اس زعم باطل کی تردید کی ہے اور اسے دیگر ائمہ مجتمدین کی ہے ادبی اور الله تعالیٰ کی قدرت پر طعن قرار دیا ہے۔ چنانچہ مولانا عبدالعلی حنی (بحر العلوم) تحریر ابن الممام کی شرح میں فرماتے ہیں :

﴿ وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ، فَكُلُّهُمْ سَوَاءٌ فِي صِلاَحِ الْتَقْلِيدِ بِهِمْ، فَإِنْ وَصَلَ فَتْوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَوْ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ يَجُوزُ الأَخْذُ بِفَتْوى الأَثِمَّةِ الأَرْبَعَةِ بْنُ دِينَارٍ يَجُوزُ الأَخْذُ بِفَتْوى الأَثِمَّةِ الأَرْبَعَةِ

إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَنِ الأَئِمَّةِ الْأَخَرِينَ نَقْلٌ صَحِيحٌ إِلاَّ أَقَلَ الْقَلِيلِ، وَلِذَا مَنَعَ مِنَ التَّقْلِيدِ إِيَّاهُمْ فَإِنْ وُجِدَ نَقْلٌ صَحِيحٌ مِنْهُمْ فِي مَسْئَلَةٍ وَالْعَمَلُ بِهِ وَالْعَمَلُ بِفَتْوى الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ سَوَاءٌ»

"وہ مجتدین جو صحابہ کرام بی ایک کے ایکھے پیروکار ہیں 'وہ سب کے سب صلاحیت تقلید میں برابر ہیں (یعنی ائمہ اربعہ کی تخصیص نہیں) اگر سفیان بن عینیہ یا مالک بن دینار کا فتوی مل جائے تو اس پر بھی ای طرح عمل کیا جا سکتا ہے جس طرح کہ ائمہ اربعہ کے فتوے پر عمل کرنا جائز ہے اتنی بات ضرور ہے کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ دیگر ائمہ کے اقوال نقل صحیح کے ساتھ کم تربی مہیا ہوتے ہیں محض ای وجہ سے میں بعض لوگوں نے ان کی تقلید سے روکا ہے تاہم اگر کسی مسئلے میں نقل صحیح کے ساتھ ان کی رائے مل جائے تو اس پر عمل کرنا اور ائمہ اربعہ کے فتوے پر عمل کرنا دونوں برابر ہے۔"

اور شرح مسلم میں بھی اس بات کا رد کرتے ہوئے کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور کی تقلید جائز نہیں ' لکھتے میں:

"أُمَّ فِي قُولِهِ (يعني ابن الصلاح) خَلَلٌ آخَرُ إِذِ الْمُجْتَهِدُونَ الآخَرُونَ آيُضًا بَذَلُوا جُهْدَهُمْ مِثْلَ بَذْلِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَإِنْكَارُ هٰذَا مُكَابَرَةٌ وَسُوءُ أَدَب، بَلِ الْحَقُّ أَنَّهُ إِنَّمَا مَنَعَ مِنْ مَنْعِ تَقْلِيدِ غَيْرِهِمْ مُكَابَرَةٌ وَسُوءُ أَدَب، بَلِ الْحَقُّ أَنَّهُ إِنَّمَا مَنَعَ مِنْ مَنْعِ تَقْلِيدِ غَيْرِهِمْ لَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ رِوَايَّةُ مَذْهَبِهِمْ مَحْفُوظَةٌ، حَتَّى لَوْ وُجِدَ رِوَايَةٌ لَائَهُ لِمَ يَبْقَ رِوَايَّةُ مَذْهَبِهِمْ مَحْفُوظَةٌ، حَتَّى لَوْ وُجِدَ رِوَايَةٌ مَحْبَعِيدِ آخَرَ، يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا أَلاَ تَرِى أَنَّ اللهُ تَرى أَنَّ اللهُ ال

اس میں انہوں نے فرکورہ خیال کو دوسرے ائمہ کی بے ادبی بتلایا ہے اور فداہب اربعہ سے خروج کی ایک مثال دی ہے اس سے قبل ایک اور جگہ صفحہ ۱۲۴ پر لکھتے ہیں:

«ثُمَّ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ حَكَمَ بِوُجُوبِ الْخُلُو ِ مِنْ بَعْدِ الْعَلَّامَةِ

النسفي، واختتم الإجتهاد به، وعَنوا الاجتهاد في الممذهب، وأمّا الاجتهاد في الممذهب، وأمّا الاجتهاد المُطلق فقالُوا اختتم بالأثيمة الأربّعة حتى أوْجَبُوا تقليد واحد من هؤلاء على الأمّة، وهذا كُلُهُ هوسٌ مِن هُوسَاتِهِم لَمْ يَأْتُوا بدليلٍ، ولا يَعْبَاءُ بِكلامِهم، وإلّمَاهُم مِن اللّذينَ حَكَمَ الْحَدِيثُ أَنّهُم أَفْتُوا بِغيرِ عِلْم، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا» اللّذينَ حَكَمَ الْحَدِيثُ أَنّهُم أَفْتُوا بِغيرِ عِلْم، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا» لا يعني "جن لوكول ني به فيصله دے دیا ہے کہ علامہ نفی کے بعد "اجتماد فی الله بهت موگاہ جبه اجتماد مطلق تو پہلے بی ائمہ اربعہ پر ختم ہو چکا ہے الله بهت بهت بات الله الله الله الله على الله على الله واجب ہوتے تو يہ الله الله على موسول ميں ہے ايک ہوس ہے جس کی کوئی دليل ان کے پاس نميں دراصل ان کی بات قابل اعتباء ہی نمیں ' به اس حدیث کا مصداق ہیں "خود بھی گراہ ہوئے اور دو سروں کو بھی گراہ کیا۔"

اور مولانا نظام الدين لكھنوى اپنى شرح مسلّم ميں لکھتے ہیں:

«اعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ الْمُتَعَصِّينَ قَالُوا اخْتَتَمَ الاجْتِهَادُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَلَمْ يُوْجَدُ مَجْتَهَدُ مُطْلَقٌ بَعْدَهُمْ، وَالاجْتِهَادُ فِي الْمَدْهَبِ اخْتَتَمَ عَلَى الْعَلَّامَةِ النَسْفِي صَاحِبِ الْكَنْزِ وَلَمْ يُوْجَدُ مُجْتَهَدُ فِي الْمَدْهَبِ بَعْدَهُ، وَهَذَا غَلَطٌ وَرَجْمٌ بِالْغَيبِ، فَإِنْ سُئِلَ مُحْتَهَدُ فِي الْمَدْهَبِ بَعْدَهُ، وَهَذَا غَلَطٌ وَرَجْمٌ بِالْغَيبِ، فَإِنْ سُئِلَ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ هَذَا، لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى إِيرَادِ دَلِيلِ اَصْلاً، ثُمَّ هُوَ مِنْ أَيْنَ يَحْصُلُ إِيرَادِ دَلِيلِ اَصْلاً، ثُمَّ هُو إِخْبَارٌ بِالْغَيبِ وَتَحَكُّمٌ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى، فَمِنْ أَيْنَ يَحْصُلُ إِيحَارٌ بِالْغَيبِ وَتَحَكُّمٌ عَلَى قُدْرةِ اللهِ تَعَالَى، فَمِنْ أَيْنَ يَحْصُلُ عِلْمَ أَنْ لاَ يُوجَدَ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ أَحَدٌ يَتَقَضَّلُ اللهُ عَلَيْهِ بَنَيلِهِ عِلْمٌ أَنْ لاَ يُوجَدَ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ أَحَدٌ يَتَقَضَّلُ اللهُ عَلَيْهِ بَنَيلِهِ مُقَامَ الاجْتِهَادِ، فَاجْتَنِبْ عَنْ مِثْلُ هٰذِهِ التَّعَصُّبَاتِ»

"معلوم ہونا چاہیے کہ بعض متعقبین نے جو یہ کہاہے کہ "اجتہادِ مطلق ائمہ اربعہ پر ختم ہو گیا ہے اور ان کے بعد کوئی مجتمد مطلق نہیں ہوا۔ اسی طرح اجتہاد فی المذہب

علامہ نسفی صاحب کنز پر ختم ہو گیا اور ان کے بعد کوئی مجتمد فی المذہب نہیں ہوا۔
بالکل غلط اور اٹکل پچو بات ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے تہیں اس بات کا علم کمال
سے ہوا؟ تو یہ اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکیں گے۔ علاوہ ازیں یہ اِخبار بالغیب
(غیب کی پیش گوئی) اور اللہ کی قدرت پر بے دلیل علم لگانا ہے۔ ان کو یہ علم کمال سے
حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی کو بھی اب مقام اِجتماد سے مشرف و مفضل
نہیں فرمائے گا؟ ایسے تعصب اور ہٹ دھری سے پچ کر رہو۔"

حامسًا: وجوب تقلید ائمہ اربعہ کے خرخشے نے امت مسلمہ میں بہت سے فتنے اور قباحتیں پیدا کی ہیں۔ مثلًا: ﴿ دین حق کو 'جو ایک تھا' چار مذہبوں میں تقسیم کر کے مسلمانوں میں فرقہ بندی اور تعصب کو فروغ دیا اور یہ تحریب و تعصب اس حد تک پنچا دیا کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی چار مصلے قائم کر دیے گئے تھے' وہاں ایک دوسرے کے بیچھے نمازیں بڑھنے تک کے روا دار نہ تھے۔

# دین حق را چار مذہب ساختند

© حدیثیں گھڑنے کی جسارت کی گئی۔ چنانچہ ان مقلدین ائمہ اربعہ نے اپنے اپنے اماموں کی فضیلت میں اور اپنے مخالف ائمہ کی قدح میں کئی حدیثیں گھڑیں۔ کئی من گھڑت حدیثوں سے اپنے مسلک پر استدلال کیا' بعض احادیث میں اپنے ندہب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تحریف کی' حتی کہ اثبات تقلید کے جوش میں ہندوستان کے ایک اونچے درجے کے مقلد عالم نے ایک آیت بھی اپنی طرف سے لکھ ڈالی۔ (ملاحظہ ہو' "ایعناح الادلة" "مؤلفہ مولانا محمود الحن دیو بندی' ص: 42 مطبع قائی دیوبند' ۱۳۳۰ھ)

قرآن و حدیث سے بے اعتمالی اور تقلیدی و فقهی جمود کو فروغ دیا جس طرح که
 اس کا اعتراف سید سلیمان ندوی مرحوم نے بھی تحریک اہلحدیث کی خدمات بیان کرتے
 ہوئے کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو "تراجم علائے حدیث"کامقدمہ 'ص:۳۱' ۳۳)

ان کے علاوہ اور بہت می قباحتیں ہیں جو تقلید ائمہ کے وجوبی نظریے سے اور مقلدین کے فقاف اور مقلدین کے فقاف اور مقلدی سلسلہ ہی یکسراسلام کے خلاف اور

امت مسلمہ کے لیے سخت نقصان دہ ہے چہ جائیکہ اسے نقدس و اہمیت کا یہ درجہ دے دیا جائے کہ جس مسکلے میں یہ چاروں تقلیدی نداہب متفق ہو جائیں اسے اجماع امت کامقام مل جائے؟ جسے ذرا بھی دین کی سمجھ ہوگی اور اسلام کی حمیت و عصبیت اس کے دل میں جاگزیں ہوگی وہ بھی اس تقلیدی نظریے کی حمایت نہیں کرے گا۔

اجماع امت کے منکر اور شیعول کے نقش قدم پر اہلحدیث ہیں یا مقلدین؟: رہ گئ مدیر "بینات" کی یہ گو ہر افشانی که "اہلحدیث اجماع امت سے ہٹ کر شیعول کے نقش قدم پر ہیں اور حضرات خلفائے راشدین کی بیروی کا جو حکم رسول الله طلّی پیرائی است کو دیا تھا اس کا رشتہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔" ("اختلاف امت اور صراط متنقیم" ص: ۳۳)

دعوائے اجماع کی حقیقت واضح کرتے ہوئے ہم بٹلا آئے ہیں کہ حضرت عمر نے تین طلاقوں کو تین ہی شار کرنے کا جو تھم نافذ کیا تھا' وہ ایک سیای اور تدبیری اقدام تھا' ورنہ حضرت عمر بناتی تعامل عہد رسالت (یعنی طلاقوں کو ایک ہی طلاق شار کرنے) کے قائل حضرت عمر بناتی تعامل مہد رسالت (یعنی طلاقوں کو ایک ہی طلاق شار کرنے) کے قائل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد خلافت کے ابتدائی دو برسوں میں یہی تعامل رہا۔ پھر آخر عمر میں بھی انہوں نے اپنے اس اقدام پر اظہار ندامت کیا جو بطور تدبیرانہوں نے اختیار کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائی کے عہد میں بہی تعامل رہا اور دیگر کئی صحابہ کے علاوہ حضرت علی بڑائی بھی اسی کے قائل تھے۔ اب دیکھنے اس مسئلے میں بھی خلفائے راشدین کس طرف بیں' تین طلاق کو تین شار کرنے کی طرف؟ بیں' تین طلاق کو تین شار کرنے کی طرف؟ بین طلاق کو ایک طلاق شار کرنے کی طرف؟ بیں۔ اب ذرا سوچئے خلفائے راشدین کی عدم بیروی کا اصل مجرم کون ہے؟ اور یوں شیعوں کے بیروکار اہلحدیث ہوئے یا خود مقلدین؟

مزید برآل مقلدین جامدین ہی صحابہ و تابعین کے قهم و منهاج سے انحراف کے راستے پر گامزن ہیں۔ تقلید شخصی پر اصرار کی بجائے خود صحابہ و تابعین کی روش سے انحراف ہے' جس کی وجہ سے انہیں بہت می صحیح احادیث سے بھی انکار (بصورت تاویلاتِ رکیکہ یا بذریعہ تحریف یا خود ساختہ اصولوں کی بنیاد پر) کرنا پڑ رہا ہے۔ الحمد للد اہلحدیث اس زیغ سے

محفوظ اور صحابہ کرام کے منهاج پر قائم ہیں۔

معلوم ہے کہ مدیر ''بینات'' نے مسلہ زیر بحث میں خلفائے راشدین کی اطاعت کا بیہ نغمه كيول اتنے اونيح سرول ميں الايا ہے؟ كه المحديث كو شيعول كا پيروكار بنا ديا۔ ب چارے موصوف لاعلمی میں ہی سمجھتے رہے کہ اس مسئلے میں تو کم از کم خلفائے راشدین ہمارے ہی ہمنو ا ہیں۔ دراں حالیکہ یہ بات بھی خلاف واقعہ ہے تاہم موصوف لاعلمی میں مار کھا گئے۔ ورنہ ان مقلدین کے جذبہ اطاعت خلفائے راشدین کا بیہ حال ہے کہ فاتحہ خلف الامام' رفع اليدين' آمين بالجمر اور ديگر بيسيوں مسائل ميں خلفائے راشدين اور ديگر صحابہ كو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اپنے امام کی تقلید پر مصر رہتے ہیں۔ اس وقت ان کو رسول اللہ حوالہ موصوف نے اہاحدیث کے ضمن میں دیا ہے' اس وفت ان کو بیہ بھی یاد نہیں رہتا کہ خلفائے راشدین کی احادیث ٹھکرا کر ہم شیعوں کی پیروی کر رہے ہیں جس کاالزام ذیر بحث مسئلے میں انہوں نے اہلحدیث پر عائد کیا ہے۔ گویا اہلحدیث اگر تعامل عهد رسالت و عهد ابو بكر كے مقابلے میں حضرت عمر رہائتہ كے ايك وقتى اور اجتمادى اقدام كو نه مانيں تو وہ خلفائے راشدین کی اطاعت کے منکر اور شیعوں کے پیروکار اور خود مقلدین ایک مسئلے میں نہیں دسیوں اور پیسیوں مسائل میں اپنے قول امام کے مقابلے میں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام و من اللہ کی مرویات کو درخور اعتناء نہ سمجھیں لیکن اس کے باوجود وہ خلفائے راشدین کے اطاعت کنندہ اور صحابہ کرام ٹھن ٹھا کی عاشق زار۔ کیا خوب انصاف ہے؟ شاید کسی ایسے ہی موقع کے لیے شاعرنے کہاہے<sup>۔</sup>

> ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

پھر ذرا یہ بھی فرمائے کہ صحابہ کرام مُن آئی کو فقیہ اور غیر فقیہ کے خانوں میں کس نے تقسیم کیا ہے؟ اور قیاس کے مقابلے میں غیر فقیہ صحابہ کی روایات کو کس نے ٹھکرایا ہے؟ کیا یہ سب پچھ مقلدین احناف نے نہیں کیا؟ نیز کیا صحابہ کرام مُن آئی کو غیر فقیہ کہنا اور اپنے

قیاس کے مقابلے میں ان کی بیان کردہ روایات حدیث کو ٹھکرا دیناکیا یہ صحابہ کرام کی توہین نہیں؟ کیا یہ شیعیت کی پیروی نہیں؟ اپنے گریبان میں جھانکیے اور سوچنے کہ شیعوں کے نقش قدم پر کون ہے؟

اور ذرا آگے چلے! کیامقلدین قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے اماموں کے اقوال کو ترجے نہیں دیے؟ یقیناً دیتے ہیں 'جس کا اعتراف بڑے بڑے اکابر علماء نے کیا ہے (طوالت کا ڈر ہے ورنہ الیے دسیوں حوالے اور واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں) کیا اپنے اماموں کو مفترض الطاعة سمجھنا اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں ان کے اقوال کو ترجیح دینا' وہی نظریہ امامت معصومہ نہیں جس کے شیعہ قائل ہیں؟ فرق صرف اتنا ہے کہ شیعہ زبان سے اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور مقلدین زبان سے تو نہیں کہتے تاہم عملاً اپنے اماموں کو «معصوم" بنا رکھا ہے کہ قرآن و حدیث کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن قولِ امام چھوڑ نے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خود فیصلہ کر لیجے' نہیں تو کسی تیسری عدالت سے فیصلہ کر والیجے کہ شیعوں کے نقش قدم پر کون ہے؟ ع

## الزام بم أن كو دية تهے ' قصور ابنا نكل آيا

اگر ہماری بات مقلدین کی طبع نازک پر گرال گزرے تو ہم شاہ اساعیل شہید رہائی کا قول پیش کے دیتے ہیں جس میں انہوں نے مقلدین کی بابت ای خیال کا اظہار فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں:

الوَقَدْ غَلَا النَّاسُ فِي التَّقْلِيدِ وَتَعَصَّبُوا فِي التِزَامِ تَقْلِيدِ شَخْصٍ مُعَيَّنِ، حَتَّى مَنَعُوا الاجْتِهَادَ فِي مَسْئَلَةٍ، وَمَنَعُوا تَقْلِيدَ غَيْرِ إِمَامِهِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، وَهَذَا هِيَ الدَّاءُ الْعُضَّالُ الَّتِي أَهْلَكَتِ الشَّيعَةَ، فَهُوُّلاَءِ اَيْضًا أَشْرَفُوا عَلَى هَلاكِ، إِلاَّ أَنَّ الشِّيعَةَ قَدْ الشَّيعَةَ وَلا الشَّيعَةَ وَلا الشَّيعَةَ مَا الشَّعُوا أَقْصَاهَا فَجَوَّزُوا (رَدَّ) النُصُوصِ بِقُولِ مَنْ يَرْعُمُونَ تَقْلِيدَهُ وَهُولاَءِ أَخَذُوا فِيهَا، وَأَوَّلُو الرِوَايَاتِ المَشْهُورَةَ إِلَى قَوْلِ إِمَامِهِمْ، وَالْحَقُ تَاوِيلُ قَولِ الإِمَامِ إِلَى رِوَايَاتٍ، إِنْ قَبِلَ وَإِلاَّ أَلْ وَإِلاَ وَايَاتٍ، إِنْ قَبِلَ وَإِلاَّ

فَالْتَرْكُ»(تنوير العينين في اثبات رفع اليدين، ص: ٢٥ طبع لاهور)

"تقلید میں لوگوں نے غلو ہے کام لیا ہے اور التزام تقلید شخص معین میں بڑا تعصب برتا ہے حتی کہ کسی مسئلے میں اجتماد تک کی بھی ممانعت کر دی ہے اور بعض مسائل میں اپنے امام کے سواکسی اور کی تقلید کے بھی روا دار نہیں۔ یمی وہ سخت بھاری ہے جس نے شیعوں کو ہلاک کیا' سویہ (مقلدین) بھی ہلاکت کے قریب بہنچ گئے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ شیعہ ہلاکت کی انتماکو بہنچ کھے ہیں کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کے قول کے مقابلے میں جن کی تقلید کا وہ دم بھرتے ہیں' نصوص کے رد کر دینے کو بھی جائز سمجھا ہے' اور ان (مقلدین) کا حال ہے ہے کہ یہ مشہور روایات میں بھی (دُوراز کار) تاویلیں کر کے ان کو اپنے امام کی رائے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ صحیح طرز عمل یہ ہے کہ قول امام کو روایات کے مطابق کے مطابق بنائیں آگر اسے ضرور اپنانا ہی ہے ورنہ (صحیح روایات کے مقابلے میں ق) کے مطابق بنائیں آگر اسے ضرور اپنانا ہی ہے ورنہ (صحیح روایات کے مقابلے میں ق) قول امام چھوڑ ہی دینا چاہیے۔"

علاوہ ازیں مسئلہ زیر بحث کے حل کے لیے حفیہ نے بالخصوص جو حلالہ ملعونہ ایجاد کیا ہے، جس کا فتویٰ حفیٰ فقماء دیتے آئے ہیں اور اب بھی دیتے ہیں، کیا وہ شیعوں کا ساطرز عمل نہیں؟ کہ صحابہ کرام بڑا تھی تو اسے زناکاری سمجھتے رہے اور عمد صحابہ و تابعین میں کوئی مسلمان اس ملعون کام کا ارتکاب تو کجا' اس کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ کیا ہمارے ان بھائیوں نے صحابہ و تابعین کے تعامل کو نظرانداز کر کے شیعوں کے متعہ کی طرح حلالے کی صورت میں زناکاری کا راستہ نہیں کھول رکھا ہے؟

دوسرے 'حنفیہ کے علاوہ 'حلالہ مروجہ کے حرام اور لعنتی نعل ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے 'صحابہ و تابعین اس کی حرمت پر متفق تھے 'تمام ائمہ مجتمدین اس پر متفق رہے ' مذاہب مدقنہ نے بھی اسے حرام سمجھا'حتی کہ امام ابوحنیفہ کے شاگرد امام محمد و امام ابو یوسف وغیرہ بھی علی وجہ التحلیل نکاح کو غلط قرار دیتے ہیں۔ پوری اُمت میں صرف ایک امام ابو حنیفہ ریاتی ہیں جنہوں نے بشرط تحلیل کے ہوئے نکاح کو صحیح قرار دیا اور یوں انہوں نے حلالہ ملعونہ کے جواز کا دروازہ کھولاجس کی بنیاد پر ان کے پیروکار حنفی مقلدین بھی اس کے جواز کا فتو کی دیتے ہیں۔ اب ہر شخص سوچ لے کہ ایک ایسا ملعون فعل جس کی حرمت نبی ساتھیا کے فرمان سے ثابت ہے اور جس کے حرام ہونے پر پوری امت مسلمہ بھی متفق و مجتمع ہے' اس کا ارتکاب اجماع امت کا انکار ہے یا نہیں؟ گویا حنفی مقلدین ہی شیعوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور اجماع امت کے منکر بھی وہی ہیں۔

حکومت سے گزارش: آخر میں ہم حکومت سے بھی عرض کریں گے کہ حلالے کے سرباب کے لیے ایک قانون بنایا جائے۔ جس میں حلالے کے مرتکب مرد و عورت کو زناکاری والی سزا دی جائے جیسا کہ حضرت عمر فاروق بڑاٹھ نے حلالہ کرنے والے مرد و عورت دونوں کو سزائے رجم دینے کاخیال ظاہر فرمایا تھا۔ اسی طرح حلالے کے جواز کافتوکا دینے والے مفتی کے لیے بھی کوئی معقول سزا تجویز کی جائے تاکہ کسی مفتی کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ آئندہ ایسے حلالہ مروجہ کے جواز کافتوکی دے جو صریحاً قرآن و حدیث کے خلاف صحابہ و تابعین کے تعامل کے بر عکس اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ فقہی تقلید کی آڑ میں کسی گروہ کو یہ جن دینا یقینا صحیح نہیں کہ وہ اس طرح تھلم کھلا قرآن و حدیث کی تکذیب کسی گروہ کو یہ حق دینا یقینا کے مٹی بلید اور اجماع امت سے انحراف کرے۔ و ما علینا الا



-- 11 --

# عورت کاحق خلع اور اس کے مسائل

تاہم اللہ تعالی نے اس دوسرے پہلو کو بھی ملحوظ رکھا ہے کہ کسی وقت عورت کو بھی مرد سے علیحدہ ہونے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ جیسے خاوند نامرد ہو' وہ عورت کے جنسی حقوق ادا کرنے پر قادر نہ ہو' یا قادر تو ہو لیکن اسے مہیا نہ کرتا ہو' یا بلاوجہ اس پر ظلم و ستم کرتا یا مار پیٹ سے کام لیتا ہو' یا عورت اپنے بدشکل خاوند کو پہند نہ کرتی اور محسوس کرتی ہو کہ وہ اس کے ساتھ نباہ یا اس کے حقوق زوجیت دانسیں کر سکتی۔

ان یا ان جیسی دیگر تمام صورتوں میں عورت خاوند کو یہ پیش کش کر کے کہ تو نے مجھے جو مہر اور ہدیہ وغیرہ دیا ہے، وہ میں تجھے واپس کر دیتی ہوں، تو مجھے طلاق دے دے۔ اگر خاوند اس پر رضا مند ہو کر اسے طلاق دے دے، تو ٹھیک ہے بصورت دیگر وہ عورت عدالت یا پنچایت کے ذریعے سے خاوند سے گلو خلاصی حاصل کر سکتی ہے۔

عورت کے اس حق کو "خلع" کہتے ہیں۔ بعض فقہاء عورت کے اس حق خلع کو تسلیم نہیں کرتے "لیکن شریعت نے اسے تسلیم کیا ہے۔ اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یمی تو اسلامی تعلیمات کا اعتدال اور حسن ہے کہ اس میں تمام فطری باتوں اور حقوق کا جواز ہے اور عورت کے لیے بعض دفعہ فہ کورہ صورتوں میں علیحدگی کی ضرورت و اہمیت "بلکہ اور عورت کے لیے بعض دفعہ فہ کورہ صورتوں میں علیحدگی کی ضرورت و اہمیت "بلکہ ناگزیریت سے انکار کرنا" حقائق سے آئھیں چرانا ہے جو کسی طرح بھی پہندیدہ امر نہیں "علاوہ ازیں اسلامی تعلیمات کے بھی مطابق نہیں۔ اس کے مختصر دلاکل حسب ذیل ہیں۔

جوازِ خلع کے دلائل: قرآن مجید میں الله تعالی نے فرمایا:

﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْنَدَتْ بِهِـ ۖ ﴾ حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْنَدَتْ بِهِـ ۗ ﴾

(البقرة ٢/ ٢٢٩)

"تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم نے ان (عورتوں) کو جو کچھ (مرمیں) دیا ہے (طلاق دینے کے بعد) اس میں سے کچھ (واپس) لے لو۔ مگر اس صورت میں (یہ جائز ہے) کہ وہ دونوں (میاں بیوی) یہ اندیشہ محسوس کریں کہ وہ اللہ کی حدول کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ پس آگر تم ڈرو کہ واقعی وہ دونوں اللہ کی حدول کو قائم نہیں کر سکیں گے، تو پھرعورت (خاوند سے گلو خلاصی کرانے کے لیے) جو بھی فدیہ (بدلہ) دے گی اس میں ان دونوں (لینے دینے والوں) پرکوئی گناہ نہیں۔"

یہ آیت خلع کے جواز میں نص صرح ہے۔ اس میں واضح طور پر بتلایا گیا ہے کہ طلاق کی صورت میں تو مہر میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ خلع میں (عورت کی طرف سے مطالبہ طلاق پر طلاق دینے کی صورت میں خاوند کے لیے) مہر کا واپس لینا جائز ہے اس میں لینے والے پر کوئی گناہ ہے نہ دینے والے پر۔ کیونکہ دینے والی اپنی خوشی سے دے رہی ہے اور لینے والا اپنا وہ خرچ وصول کر رہا ہے جو اس نے اس عورت پر اس نقطہ نظر سے کیا تھا کہ وہ اس کے گھر میں آباد رہے گی نمین اب وہ آباد رہنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا یہ وہ حق ہے جو واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔

آیت میں جوازِ خلع کی وہ وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے جس کی بنیاد پر ایساکیا جا سکتا ہے اور وہ یہ خوف ہے کہ کسی وجہ سے وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، لینی حق زوجیت کے ادا کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے جو نکاح کا اصل مقصد ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک عورت نہ کورہ وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے خاوند کو پہند ہی نہیں کرتی، تو وہ خوش دلی سے خاوند کے ساتھ اپنا تعلق بر قرار نہیں رکھ سکتی اور اس کی جنسی خواہش پوری کرنے سے قاصر رہے گی۔ رسول اللہ طاق کے طرز عمل اور فیصلے سے جسی خلع کا اثبات ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی رسول اللہ طاق کے باس آئی اور کہنے گئی۔

«يَارَسُولَ اللهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ،

وَلٰكِنِّي اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإسْلاَمِ، (وفي رواية: وَلٰكِنِّي لاَ أُطِيقُهُ) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةَ»(صحبح البخاري، الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، ح: ٥٢٧٥-٥٢٧٥)

"الله ك رسول! ميرا خاوند ثابت بن قيس ہے ميں يہ نہيں كهتى كه وہ بد خلق ہے يا دين كے معاملے ميں خراب ہے (يعنی اخلاقی اور دینی اعتبار ہے اس ميں كوئی عيب نہيں) ليكن ميں اس بات ہے ڈرتی ہوں كه مسلمان ہوتے ہوئے ميں كفريه كام ميں بہتلا ہو جاؤں (دو سرى روايت كے الفاظ بيں كه ميں اس كے ساتھ نباہ كرنے كی طاقت نہيں ركھتی) رسول الله طاقيم نے اس سے پوچھا، تجھے اس نے جو باغ دیا ہے وہ اسے واپس كر دے گى؟ اس نے كها، بال! تو رسول الله طاق ہے اس كے اس خاوند سے فرايا۔ اس سے باغ واپس لے لے اور اسے طلاق دے دے۔"

اس میں کفریا کفریہ کام سے مراد' خاوند کے حقوق ادانہ کرنا ہی ہے' کیونکہ وہ خاوند کو ناپند کرتی تھی' جس کی صراحت دوسری روایت میں ہے کہ میں اس کے ساتھ نباہ کرنے کا طاقت نہیں رکھتی اور اس کی وجہ دوسری روایات میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خود نہایت حسین و جمیل عورت تھی جب کہ حضرت ثابت اس کے برعکس سیاہ فام اور بدشکل تھے۔۔۔ بڑی شا۔ (فتح الباری)

جب بدشكل ہونے كى بنياد پر رسول الله طاق الله على عورت كو خلع كا حق دے ديا ، جب كه يه انسان كے اپنے اختيار كا معاملہ بھى نهيں ، تو جو خاوند اپنے اختيار سے عورت كے ساتھ ظلم و زيادتى كا معاملہ كرے يا اسے نان و نفقہ مهيا نہ كرے يا وہ اس كے جنسى حقوق ادا نہ كرے يا ادا كرنے كے قابل ہى نہ ہو ، تو پھر عورت بذريعہ خلع ايسے خاوندوں سے عليحدگى يوں اختيار نهيں كر على ؟ يقينا كر على ہے ۔ اسلام نے ہر ظلم كا راستہ بند كيا ہے تو عور توں كر ظلم كا راستہ بند كيا ہے تو عور توں بر ظلم كا راستہ وہ كيوں بند نهيں كر تا ۔ عورت كو خلع كا بيد حق اسى ليے ديا كيا ہے كہ وہ اس كے ذريعے سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم كا انسداد كر سكے ۔

نان و نفقہ مہیا نہ کرنے پر علیحد گی کا جواز : صحیح بخاری میں حضرت ابو ہر رہ ہواٹھ سے

"اَفَصُلُ الصَّدَّةِ مَا لَرَدْ طَيِّى وَالْيَهُ الْمُوالَّةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي، وَإِمَّا أَنْ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقُولُ الابْنُ

نطلقني ويقول العباد الله عباد الله الله عباد الله الله عباد الله عبا

البخاري، النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، ح: ٥٣٥٥)

"افضل صدقہ وہ ہے جو (اہل و عیال کو) بے نیاز چھوڑے (یعنی ان کی ضروریات پوری کرنے کے بعد کیا جائے ' تاکہ وہ کسی کے مختاج نہ رہیں) اور بلند (دینے والا) ہاتھ ' نچلے (لینے والے) ہاتھ ہے بہتر ہے اور آغاز اس سے کروجس کے (اخراجات کے) کفیل اور ذے دار تم ہو۔ عورت کہتی ہے ' مجھے کھلا' یا مجھے طلاق دے۔ غلام کتا ہے ' مجھے کھلا اور مجھ سے کام لے (بعض روایات میں ہے مجھے کھلا ورنہ مجھے فروخت کر دے) اور میٹا کہتا ہے ' مجھے کھلا' مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ لوگوں نے فروخت کر دے) اور میٹا کہتا ہے ' مجھے کھلا' مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ لوگوں نے پوچھا' ابو ہریرہ 'کیا یہ (سب باتیں) تم نے رسول اللہ طرق کیا ہے سن ہیں؟ انہوں نے کہا' نہیں۔ یہ ابو ہریرہ کی زنبیل سے ہے۔ "

مطلب یہ ہے کہ وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ' تک تو بلاشبہ نبی النّہ اللّٰہ کا فرمان ہے۔ اس کے بعد کا حصہ وہ ہے جو حضرت ابو ہریہ بڑا تھ نے اس حدیث رسول سے سمجھا اور استنباط کیا۔ گویا ایک صحابی رسول نے نبی کریم ملتی ہے اس فرمان سے سے استنباط کیا کہ ایک مرد جن لوگوں کے اخراجات کا ذمے دار ہے ' جن میں اس کی بیوی' غلام اور اولاد ہے (جو ابھی کمانے کے قابل نہیں ہیں) انہیں نان و نفقہ مہیا کرے ' ورنہ ان کو آزاد کر دے ' یعنی بیوی کو طلاق دے دے ' غلام کو فروخت کر دے ' اس طرح اولاد بھی کسی کے سپرد کر دے۔ حضرت ابو ہریہ بڑا تھی کی استدلال کیا ہے کہ جو حضرت ابو ہریہ بڑا تھی کی استدلال کیا ہے کہ جو

شخص اپنی عورت کو نان و نفقہ مہیا نہیں کر سکتا اور اس کی بناء پر عورت علیحدہ ہونا پہند کرے' تو ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے بعنی اسے طلاق دلوا دی جائے۔

﴿وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ: (إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي) مَنْ قَالَ: يُفَرَّقُ بَينَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ إِذَا أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ وَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ (نتح الباري، النفقات: ٢٢١/٩)

اس مسئلے میں جمہور علاء نے قرآن مجید کی اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے:

﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُوًّا ﴾ (البقرة ٢/ ٢٣١)

"اورتم ان عورتوں کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت روکو' تاکہ تم ان پر ظلم و زیادتی کرو۔"

یہ بات اللہ تعالی نے اگرچہ طلاق کے ضمن میں بیان فرمائی ہے کہ جن عورتوں کو تم نے (پہلی یا دوسری) طلاق دی ہے اور ان کی عدت ختم ہونے کے قریب ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے پہلے رجوع کر لو یا پھران کو اپنے سے علیحدہ کر دو ریعنی عدت گزر جانے دو) لیکن دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان کو رخصت کرنا ہو تب بھی انہیں کوئی ہدیہ وغیرہ دے کر اپنے سے علیحدہ کرو اور اگر رجوع کر کے انہیں اپنے گھر (دوبارہ) بسانا چاہتے ہو " تب بھی تمہاری نیت انہیں صبح طریقے سے آباد کرنا ہو انہیں نقصان پنچانا اور ان پر ظلم و زیادتی کرنا تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔

کرنا ہو' انہیں نقصان پنچانا اور ان پر ظلم و زیادتی کرنا تہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔

لیکن اس میں عموم ہے کہ عورت کے ساتھ کسی وقت بھی اور کسی حالت میں بھی ظلم
و زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے' تہمارے گھر میں آباد ہے تب بھی اور طلاق دے کر تم
دوبارہ آباد کرنا چاہتے ہو تب بھی۔ اگر ظلم و زیادتی کرو گے تو افسرانِ مجازیا معاشرے کے
ذمے دار افراد اس کا ازالہ کرنے کے ذمے دار ہوں گے اور بیوی کو نان و نققہ مہیا نہ کرنایا
بلاوجہ مارنا پیٹیا بھی ظلم ہے۔ اگر خاوند حسن سلوک کا اہتمام کرنے سے قاصر ہو گا اور
عورت اس بنا پر اس سے علیحدہ ہونا چاہے گی' تو ان کے درمیان جدائی کرانا ضروری ہوگا۔

آثارِ صحابہ و تابعین: بعض آثارِ صحابہ اور تابعین سے بھی مٰدکورہ موقف کی تائیہ ہوتی

ہے۔ چنانچہ ''مصنف عبدالرزاق'' وغیرہ کے حوالے سے التعلیق المغنی علی الدار قطنی میں حضرت عمر بناٹیء کا ایک سرکلر (سرکاری حکم نامہ) ذکر کیا گیا ہے۔

﴿ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمْرَاءِ الأَجْنَادِ فِي رَجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ، إِمَّا أَنْ يُتُفِقُوا وَإِمَّا أَنْ يُتُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا نَفَقَةَ مَا حَبَسُوا ﴾ (التعليق المغني، مولانا شمس الحق عظيم آبادي، صاحب عون المعبود: ٢٩٧٧ طبع ١٩٦٦ء)

"حضرت عمر نے ان لوگوں کی بابت' جو اپنی بیویوں سے عرصہ دراز سے دور (غائب) ہیں 'لشکروں کے اُمراء کے نام یہ لکھا کہ وہ اپنی بیویوں کا خرچ بھیجیں یا ان کو طلاق دے دیں اور جتنا عرصہ انہوں نے خرچ روکے رکھا ان دنوں کا خرچہ بھی بھیجس۔"

اسی طرح مشہور جلیل القدر تابعی کا قول ہے کہ ایبا شخص جو اپنی بیوی کا نان و نفقہ مہیا کرنے سے قاصرہے تو اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کروا دی جائے۔

«عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ لاَ يَجِدُ مَا يُتْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، قَالَ يُعْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، قَالَ يُفَرَّقُ بَينَهُمَا»(سنن الدارقطني: ٣٧٤٧، ح: ٣٧٤١)

ابو الزناد كہتے ہيں' ميں نے حضرت سعيد بن مسيب رسط الله يو چھا' كيا بيہ سنت ہے؟ انہوں نے كما بيہ سنت ہے۔ يہ نمايت قوى مرسل روايت ہے۔ (التعليق المعنی' ٢٩٧٦)

افقہ حنفی کی صراحت: فقہ حنفی میں نان و نفقہ مہیا نہ کرنے کی صورت میں میال ہوی کے درمیان تفریق کی اجازت نہیں۔ اس میں تفریق کی بجائے اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ ہوی قرض لے کر گزارہ کرتی رہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس موقف میں معقولیت نہیں۔ آخر ایک گریلو عورت کو زیادہ عرصے تک کون قرض دے گا؟ یا وہ کب تک قرض لے کر گزارہ کرے گی؟ پھر اس کی ادائیگی کب اور کون کرے گا؟ چنانچہ ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے فقہائے احناف نے بھی تفریق کی اجازت دے دی 'لیکن اس کے ساتھ ہی ہے بھی کھا کہ معاملہ شافعی عاکم کی عدالت میں لے جا کر علیحدگی کا فیصلہ لے لیا جائے۔ حنفی عاکم ازخود سے فیصلہ نے کیا جائے۔ حنفی عاکم ازخود سے فیصلہ نے کہ دیا جائے۔ حنفی عاکم ازخود سے فیصلہ نے کیا جائے۔ حنفی عالم کیا کیا گوئی کیا کیا کہ کیا گوئی کیا کہ کیا کہ کے کہ کیا کیا کیا گائی کیا کہ کیا گوئی کے کرنے کیا گوئی کوئی کیا گوئی کوئی کیا گوئی کی کوئی کوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کوئی کوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا

لیکن سے سیدھے طریقے سے ناک پکڑنے کی بجائے' پیچھے سے ہاتھ گھماکر ناک پکڑنے والی بات ہے۔ افسوس' تقلید کی جکڑ بندیوں نے عقل و دانش پر کس طرح بہرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ الامان والحفیظ- بسرحال جو کچھ بھی ہو' بالآخر فقمائے احناف نے بھی بالواسطہ عدم نان و نفقہ کی صورت میں تفریق بین الزوجین کی اہمیت کو تتلیم کر لیا ہے۔

نامردی کی صورت میں علیحدگی کا جواز: مرد اگر نامرد ہو تو اس صورت میں بھی نکاح کا مقصد پورا نہیں ہوتا' اس لیے اس صورت میں بھی عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔ اگر علاج معالجے کے باوجود مرد صحیح نہ ہو تو فی الفور علیحدگی کرا دی جائے' ورنہ اسے علاج کے لیے ایک سال کی مہلت دی جاسکتی ہے۔ بلوغ المرام میں ہے:

"فَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْعِنِّينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً (بلوغ المرام، النكاح، باب الكفاءة والخبار، سنن الدارقطني: ٣/ ٣٠٥، طبع مدينة منوره) وحضرت عمر بناتي نامرد كے بارے ميں يه فيصله فرمايا كه اسے ايك سال تك مملت دى جائے۔ "

اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت ابو رکانہ عبدیزید بنائقہ کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی ام رکانہ رفی او طلاق دے کر مزینہ قبیلے کی ایک عورت سے شادی کرلی، تو اس عورت نے نبی طال ہی ہے باس آ کر حضرت ابو رکانہ بنائی کی بابت یہ شکایت کی کہ وہ نامرد ہیں، اس لیے آپ میرے اور ان کے درمیان جدائی کروا دیں۔ آپ نے اس معاملے کی تحقیق کی تو یہ بات تو صحیح ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے دیں۔ آپ نے اس معاملے کی تحقیق کی تو یہ بات تو صحیح ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے بیٹے سب باپ کے مشابہ تھ، تاہم آپ نے ابو رکانہ سے کما، اسے طلاق دے دو، چنانچہ انہوں نے طلاق دے وی۔ (ابوداود، الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثلاث، حدیث: ۲۱۹۲۔ و صحیح ابی داود للالبانی)

اس مدیث میں ایک راوی کی جمالت کی وجہ سے پچھ ضعف ہے 'لیکن البانی رطائیے نے کہا ہے کہ اس مدیث کا متابع موجود ہے جس سے اس ضعف کا انجبار ہو جاتا ہے (ملاحظہ ہو:ادواء الغلیل '۱۳۲۷) میں وجہ ہے کہ یہ صدیث انہوں نے صبح ابی داود میں درج کی ہے۔

اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی ملتی ہے محض نامردی کی تہمت ہی پر خاوند کو طلاق کا علم فرمایا۔ گو حضرت ابو رکانہ بڑاتھ نامرد نہیں تھے' اس کے باوجود بید دیکھ کر کہ بید عورت ان کے ساتھ رہنا بیند نہیں کرتی' آپ نے خاوند کو اپنے سے علیحدہ کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ علاوہ ازیں عورت نے بھی علیحدگی کے لیے نامردی کو جواز بنایا' گویا اس کے نزدیک بھی علیحدگی کے لیے نامردی کو جواز بنایا' گویا اس کے نزدیک بھی علیحدگی کے لیے نامردانہ بن ایک معقول سبب تھا۔ اس سے فی الجملہ فدکورہ موقف ہی کی تائید ہوتی ہے۔

بعض اور بیاریوں کی وجہ سے علیحدگی کاجواز: اسی طرح خاوند میں کوئی اور الیی بیاری ہو جے عورت ناپند کرے اور شادی سے پہلے اس کی بات اسے بتلایا نہ گیا ہو' تو وہ پھر بھی نکاح فنخ کرا کے خاوند سے علیحدہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک میں حضرت عمر پڑھنڈ کا

﴿ اللَّهُمَا رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، وَذَٰلِكَ لِزَوْجِهَا غَرْمٌ عَلَى وَلِيّهَا» (الموطا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، وَذَٰلِكَ لِزَوْجِهَا غَرْمٌ عَلَى وَلِيّهَا» (الموطا، النكاح، باب ماجاء في الصداق والعباء: ٢٦/٢٥ بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي) وجم آومي نے سي عورت كے ساتھ شادي كي (بعد ميں معلوم ہواكہ) اسے ديوائكي، كوڑھ يا برص كي بياري ہے (تو اسے اختيار ہے كہ اسے طلاق دے كر رخصت كر دے) اور اس سے اس نے صحبت كي ہے تو اسے اس كا بوراحق مردينا ہو گا اور يہ مرخاوند عورت كے ولى سے وصول كرے گا۔ (جمس نے اسے اس كي بطور تاوان مركى رقم عورت كے ولى سے وصول عيبوں سے آگاہ نہيں كيا' اس ليے بطور تاوان مركى رقم عورت كے ولى سے وصول عيبوں سے آگاہ نہيں كيا' اس ليے بطور تاوان مركى رقم عورت كے ولى سے وصول

کر کے خاوند کو دی جائے گی۔)"

اس اثر میں مرد کے اختیار کا بیان ہے۔ لیکن اس پر قیاس کرتے ہوئے کی اختیار اس عورت کو بھی ہو گا جس کی شادی ایسے مرد سے کر دی جائے جس کو فذکورہ بیاریوں میں سے کوئی بیاری کی شادی ایسے مرد سے کر دی جائے جس کو فذکورہ بیاری کی اطلاع اسے کوئی بیاری یا کوئی اور خطرناک بیاری گئی ہو اور شادی سے پہلے اس بیاری کی اطلاع اسے نہ مل سکی ہو' نیز اس بیاری کی وجہ سے وہ اس کے پاس رہنا پہند نہ کرے تو اسے بھی سے نہ مل سکی ہو' نیز اس بیاری کی وجہ سے وہ اس کے پاس رہنا پہند نہ کرے تو اسے بھی سے

حق حاصل ہو گا کہ وہ خاوند سے بذریعہ طلاق یا بذریعہ عدالت یا پنچایت نکاح فنخ کرا کے علیمدگی اختیار کر لے۔ چنانچہ ابن قیم روائٹ لکھتے ہیں:

"وَالْقِيَاسُ: أَنَّ كُلَّ عَيبِ يَنْفِرُ الزَّوجُ الآخَرُ مِنْهُ، وَلاَ يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ النِّكَاحِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْمُودَّةِ يُوجِبُ الْخِيَارَ، وَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْبَيْعِ، كَمَا أَنَّ الشُّرُوطَ الْمُشْتَرَطَةَ فِي النَّكَاحِ أَوْلَى بِالْوَفَاءِ مِنْ الْبَيْعِ، كَمَا أَنَّ الشُّرُوطَ الْمُشْتَرَطَةَ فِي النَّكَاحِ أَوْلَى بِالْوَفَاءِ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ، وَمَا أَلْزَمَ اللهُ وَرَسُولُهُ مَغْرُورًا قَطَّ، وَلاَ مَغْبُونَا بِمَا غُرَّ بِهِ وَغُبَنَ بِهِ، وَمَنْ تَدَبَّرَ مَقَاصِدَ الشَّرْعِ فِي مَصادرِهِ وَمَوارِدِهِ وَعَدْلِهِ وَحَكْمَتِهِ، وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَصَالِحِ لَمْ وَمَوارِدِهِ وَعَدْلِهِ وَحَكْمَتِهِ، وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَصَالِحِ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَصَالِحِ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ مِنْ الشَّرِيعَةِ»(زاد يَخْفَ عَلَيْهِ رَجْحَانُ هٰذَا الْقَوْلِ، وَقُرْبُهُ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ»(زاد

المعاد، طبع مجدید محقق، ۱۸۱۷) "قیاس کا نقاضا ہے کہ ہروہ عیب جو میاں بیوی میں سے ایک کو دو سرے سے متنفر

كر دے اور اس كى وجہ سے نكاح كا مقصود --شفقت و محبت-- حاصل نه ہو'وه

خیار کو واجب کر دے إلینی وہ ساتھ رہیں یا نہ رہیں ' یہ اختیار انہیں ملے) اور بیہ

خیار اس سے زیادہ اولی ہے جو خرید و فروخت میں ملتا ہے۔ جیسے ان شرطوں کا پورا

كرنا 'جو نكاح ميں باند هى جاتى ہيں 'خريد و فروخت كى شرطوں سے اولى ہے اور الله

تعالی اور اس کے رسول نے مجھی کسی "مغرور" (جس کو فریب دیا جائے) یا

"مغبون" (جس سے بددیانتی کی جائے) پر اس چیز کو لازم نہیں کیا ہے جس میں ان - بر اس سے بددیانتی کی جائے)

کے ساتھ دھوکہ اور بددیانتی کی گئی ہو اور جو شریعت کے مقاصد اور اس کے عدل و حکمت اور اس پر مشمل مصلحتوں پر غور کرے گا' تو اس رائے کا راجح ہونا اور

اس کا قواعد شریعت کے قریب ہونا مخفی نہیں رہے گا۔ "

معقول وجہ کے بغیر خلع کے مطالبے پر سخت وعید: مذکورہ تفصیل سے واضح ہے کہ ہر اس خطرناک بیاری کی وجہ سے عورت خلع کروا سکتی ہے جس سے اسے سخت نفرت و کراہت ہو اور اس کی وجہ سے وہ مرد کے وہ حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو جو اس پر عائد

ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام زہری کا قول ہے:

«يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ عُضَالٍ»(زاد المعاد:٥/١٨٤)

"ہر خطرناک بیاری کی وجہ سے نکاح رد کر دیا جائے گا۔"

یعنی آگر عورت کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے تو جیسے مردکو حق حاصل ہے کہ وہ اسے طلاق دے کر اپنے سے جدا کر دے۔ اسی طرح آگر مرد کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے عورت کے لیے مرد کے حقوق زوجیت ادا کرنے مشکل ہوں تو وہ خلع کے ذریعے سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ جیسے حضرت عمر بڑا تی کا ایک اہل کار تھا جس کی بابت حضرت عمر بڑا تی کا میک اس کار تھا جس کی بابت حضرت عمر بڑا تی کا میک اسے انہوں نے اپنے کسی کام کے لیے بھیجا تو اس نے وہاں جا کر ایک عورت سے شادی کر لی۔ حضرت عمر بڑا تی کے علم میں جب سے بات آئی تو انہوں نے اس سے فرمایا: اَعْلَمْتَهَا اَنَّكَ عَقِيمٌ؟ فَانْطَلِقَ فَاعْلِمْهَا مُن مِم حَیْرَدُهَا تو نے اس سے فرمایا: اَعْلَمْتَهَا اَنَّكَ عَقِیمٌ؟ فَانْطَلِقَ فَاعْلِمْهَا مُن مِن جب سے اس عورت کو بتلایا کہ تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ تو حضرت عمر اس عورت میں اس کے پاس رہنا نے اس سے کہا: جا اسے بتلا اور پھراسے اختیار دے (کہ وہ اس صورت میں اس کے پاس رہنا پند کرتی ہے یا نہیں؟) (مصنف عبدالرزاق حدیث: ۱۳۳۲)

تاہم جیسے کسی معقول وجہ کے بغیر' مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ طلاق کا حق استعال کرے۔ اس طرح عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ محض ذا کقہ کی تبدیلی کے لیے' معقول سبب کے بغیر' خلع کا مطالبہ کرے۔ اگر کوئی عورت ایسا کرے گی تو اس کے لیے نبی ساٹھ کے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا:

﴿أَيُّهُمَا امْرَأَةٍ سَا لَتُ زَوجَهَا طَلاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْمَخْلِعات، ح:١١٨٧ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»(جامع الترمذي، الطلاق، باب ماجاء في المُختلعات، ح:١١٨٧

وارواء الغليل، الخلع: ٧/ ١٠٠، ح: ٢٠٣٥)

"جس عورت نے بغیر کسی وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا' تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ یائے گی۔"

خلع کے چند ضروری مسائل: خلع طلاق ہے یا فنخ نکاح؟ اس میں فقہاء کا اختلاف

ہے۔ حافظ ابن القیم نے اسے فنخ نکاح قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو زادالمعاد ۱۹۱/۵-۲۰۰) فقهائے محدثین بھی اسی رائے کے قائل ہیں۔

- ج خلع 'طُهر کی حالت ہو' یا حیض کی؟ دونوں حالتوں میں جائز ہے۔
- ن خلع کی عدت ایک حض ہے جیسا کہ احادیث میں صراحت ہے۔
- خلع میں ورب یا معاوضہ زیادہ لینے سے رسول الله ساتھ ہے منع فرمایا ہے۔ خاوند اس سے صرف وہی لے جو اس نے مهریا بریہ وغیرہ دیا ہے۔
- خلع میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کاحق حاصل نہیں ہے۔ البتہ دونوں کی رضامندی سے عدت گزرنے کے بعد باہم نکاح جائز ہے۔



-- 11 --

## عورت اور مسکه شهادت؟

خواتین کے امتیازی مسائل میں ایک مسله عورت کی گواہی کا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجد میں "اموال و دُیون" کے بارے میں فرمایا کہ "ان کا ادھار لین دَین کرتے وقت لکھ لیا کرو اور دو مسلمان مردوں کو گواہ بنالیا کرو۔ اگر دو مرد دستیاب نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عور تیں گواہ بنالو۔" (سورة البقرة: ۲۸۲/۲۸)

اس آیت میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دو سری عورت اسے یاد کرا دے۔ گویا قرآن کریم کی رُو سے عورت کی گواہی بھی مرد کی گواہی سے آدھی ہے اور اس کی وجہ اس کی ایک فطری کمزوری ہے کہ عورت کا حافظہ مرد کے مقابلے میں کمزور ہے اور وہ نسیان کا زیادہ شکار ہو سکتی ہے اور رسول اللہ ملتی ہے اس حقیقت کو بیان فرمایا:

«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ آكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ وَبِمَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيتُ مِنْ نَاقصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ اليس شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَة الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ وِينِهَا» (صحيح البخاري، الحيض، باب بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ وِينِهَا» (صحيح البخاري، الحيض، باب

ترك الحائض الصوم، ح: ٣٠٤ وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . الخ، ح: ٧٩)

"اے عورتوں کی جماعت! تم (کثرت سے) صدقہ کیا کرو' اس لیے کہ میرے مشاہرے میں (جب مجھے جہنم و کھائی گئی) یہ بات آئی ہے کہ تمہاری اکثریت جہنی ہے۔ عورتوں نے کہا' اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا' تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو' میں نے' عقل اور دین میں کم ہونے کے باوجود تم سے زیادہ سمجھ دار آدمی کی عقل کو ماؤف کرنے والا نہیں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا۔ اللہ کے رسول! ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا کی ہے؟ آپ نے فرمایا؛ کیا عورت کی گواہی سے آدھی نہیں ہے؟ عورتوں نے کہا۔ ہاں! کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا' یہ عورت کی عقل کی کمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کے ایام چیض شروع ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزے رکھتی ہے نہ دونے کہا' ہاں! کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا؛ پس یہ اس کے دین کی کمی ہے۔ کیا ایسا کے دین کی کمی ہے۔ کیا ایسا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا؛ پس یہ اس

عورت کے عقل و دین میں ناقص ہونے کا مطلب سے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے عورت ملامت یا حقارت کی مستحق ہے ' بلکہ یہ عورت کی ایک فطری کمزوری کی وضاحت ہے ' تاکہ مرد اس کمزوری کی وجہ سے عورت کے فتنے سے پی کر رہیں' چنانچہ حافظ ابن حجر رہیں نی فراتے ہیں:

﴿ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذِكْرِ النَّقْصِ فِي النِّسَآءِ لَومُهُنَّ عَلَى ذَٰلِكَ، لأَنَّهُ مِنْ الْمَقْصِ فِي النِّسَآءِ لَومُهُنَّ عَلَى ذَٰلِكَ تَحْذِيرًا مِنَ الإِفْتِتَانِ بِهِنَّ، وَلَهٰذَا رُثِّبَ الْعَذَابُ عَلَى مَا ذُكِرَ، مِنَ الْكُفْرَانِ وَغَيْرِهِ لاَ عَلَى النَّقْصِ (نَتِ الباري، الحيض: ١/٨٢٥)

"عورتوں کے نقص (کی) کے ذکر سے مقصود 'ان کو ملامت کرنا نہیں ہے 'اس لیے کہ وہ پیدائش (فطری) چیز ہے۔ اصل مقصود اس سے بیہ تنبیہ کرنا ہے کہ مرد ان

عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچیں۔ یمی وجہ ہے کہ عورتوں کے جہنمی ہونے کا جو ذکر کیا گیا ہے' تو اس کا سبب (خاوند کی) ناشکری وغیرہ ہے نہ کہ عقل و دین کا نقص۔"

۔۔ بسرحال قرآن کریم اور حدیث رسول دونوں سے یہ بات ثابت ہے کہ عام حالات میں عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف ہے اور اس کی وجہ اس کا مرد سے کم تر ہونا نہیں ہے' بلکہ مرد سے بعض اوصاف میں کم ہونا ہے۔ اس کی تفصیل اگلے صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔ عورت کی گواہی کی تین صور تیں ہیں۔

- 🕧 مالی معاملات میں گواہی۔
- ج ان معاملات میں گواہی جن پر صرف عور تیں ہی مطلع ہو سکتی ہیں۔
  - 🚗 حدود و قصاص میں گواہی۔

پہلی قتم کاذکر تو خود قرآن کریم میں ہے' اس لیے اس میں زیادہ اختلاف نہیں۔ دوسری قتم میں بھی اختلاف کی گنجائش نہیں' کیونکہ ان معاملات میں عورت کی گواہی تسلیم کیے بغیر چارہ ہی نہیں۔ زیادہ اختلاف تیسری قتم ہی میں ہے اور اسی گواہی میں ہی عورت کو عدالتی چکروں میں پڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جس میں ایک توعورت کو بار بار گھر سے باہر نکانا پڑتا ہے۔ دوسرے' مردوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے اور عورت کے حق میں ان دونوں ہی باتوں کو اسلام پند نہیں کرتا۔ علاوہ ازیں عدالتی بحث و جرح کا مقابلہ کرنا بھی عورت کے لیے سخت مشکل ہے۔ آئندہ صفحات میں ہم تینوں قتم کی گواہیوں پر قدرے تفصیل سے بعون اللہ و توفیقہ گفتگو کریں گے۔

عدالتی شادت میں عورت کی فطری کمزوری کی وضاحت: آگے چلنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی بعض فطری کمزوریوں کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے' اسے ذرا واضح کر دیا جائے' کیونکہ آئندہ بحث کامدار اسی بنیاد پر ہوگا۔

عورت خلقی طور پر مرد سے کمزور ہے ' یہ ایسی واضح اور بدیمی چیز ہے کہ اس پر دلائل پیش کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ اس کا جنسی نام "صنف نازک"

بھی اس امر پر دال ہے۔ نبی طاقیا نے بھی لا تُکسِرِ الْقَوَادِيرَ فَ فرما کر ان کو آبگينوں سے تشبيد دی ہے۔ اس ليے حافظ ابن حجر رطاقي لکھتے ہیں:

«إِنَّ ضُعْفَ النِّسَاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرِّجَالِ مِنَ الأَّمُورِ الْمَحْسُوسَةِ النَّي لاَ تَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلِ خَاصٍ (فتح الباري، الجنائز: ٣/ ٢٣٣) "مردول كى نبت عورتول كا كمزور مونا ايسے عام مشاہدے كى بات ہے جو كسى خاص دليل كى مخاج نبيں۔ "

عدالتی شادت میں بڑے بڑے زبان آور بھی تامل اور جاب محسوس کرتے ہیں تو عورت جرح سے کس طرح کماحقہ عمدہ برآ ہو علق ہے جس کے بارے میں خود قرآن نے کما ہے ﴿ وَهُوَ فِي الْحِصَامِ عَيْدُ مُبِيْنَ ﴾ قرآن کريم میں مشرکین کے اس نظریے کی تغلیط و تردید کرتے ہوئے کہ ۔۔فرشتے اللہ تعالی کی اڑکیاں ہیں۔۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ آمِرِ النَّخَدُ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتِ وَأَصَفَلَكُمْ مِالْبَينِ ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَشَكَ ظَلَّ وَجَهُمُ مُسَودًا وَهُو كَظِيمُ ﴿ الزَّخِ الْمَاكِرِ الْمَاكِرِ عَلَيْ مُسَودًا وَهُو كَظِيمُ ﴿ الزَّخِ الْمَاكِرِ الْمَاكِرِ عَلَيْ مُسَودًا وَهُو كَظِيمُ ﴿ الزَّخِ الْمَاكِرِ الْمَاكِ الْمَيْنِ الْمَالِ الْمَالِمِ اللهِ الْمَالِمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عورت کی دو فطری کمزوریوں کی نشاندہی کی۔ ایک' یہ کہ آرائش و زیبائش اور زیورات کی وہ دلدادہ ہے اور دوسری' جھڑے کے موقعے پر اپنا مافی الضمیر صحیح طریقے سے اداکرنے سے وہ قاصر رہتی ہے۔

<sup>(</sup>١٤) صحيح مسلم الفضائل باب رحمته تُن النساء --- الخ حديث: ٣٣٢٣ -

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے جو تشریحات پیش کی ہیں' وہ حسب زمیل ہیں۔ پہلے چند اُردو کے تراجم اور نفاسیر ملاحظہ فرمائیں۔

مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمه و تفییر: "کیا جو که آرائش میں نشوونما پائے اور وہ مباحثہ میں قوت بیانیہ نه رکھے۔"

تفیر "لین گولڑی ہونا فی نفسہ موجب عار و مذلت نہیں' جیساتم سمجھ رہے ہو' لیکن اس میں توکوئی شک نہیں کہ وہ باعتبار اپنی اصل وضع کے ۔۔ قطع نظر عوارض ہے۔۔ ناقص العقل ضعیف الرائے ضرور ہے۔ جب یہ بات ہے توکیا خدا نے اولاد بنانے کے لیے لڑک کو پیند کیا ہے جو کہ عادةً آرائش و زیبائش میں نشودنما پائے (جو کہ علامت اور نیز سبب ہے رغبت الی الحلیہ کا جس کے لواز م عادیہ سے ہے ضعف رائے و عقل) اور وہ بوجہ ضعف قوت فکریہ کے مباحث میں قوت بیانیہ بھی نہ رکھے۔ چنانچہ ان (عورتوں) کی تقریرات میں ذراغور کرنے سے مشاہد ہوتا ہے کہ نہ اپن دعوے کو کافی بیان سے ثابت کر سکیں اور نہ دوسرے کے دعوے کو ہم کر سکیں' بھشہ ادھوری بات کہیں گی یا فضول باتیں اس میں ملا دوس کی جن کو مطلوب میں کچھ دخل نہ ہو کہ اس سے بھی تبیین مقصود میں خلل پڑ جاتا دیں اور مباحثہ کی تخصیص اس حیثیت سے ہے کہ اس میں بوجہ زیادتی احتیاج بیان کے ان کا بحر زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ پس ہر کلام مطول ای کے تھم میں ہے اور معمولی جملوں کا ادا ہو جانا تو تعیر بیان القرآن' کو جانا قوت بیانیہ کی دلیل نہیں' جیسے میں آئی تھی' وہ گئی تھی'' (ترجمہ و تغیر بیان القرآن' کو جانا قوت بیانیہ کی دلیل نہیں' جیسے میں آئی تھی' وہ گئی تھی'' (ترجمہ و تغیر بیان القرآن' کو جانا مطبوعہ تاج کمپنی)

ترجمہ و تفیراز مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی مرحوم: (کیاجو آرائش میں نشوونماپائے) اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے زیور کا استعال اور موافق شرع آرائش کے طریقے اختیار کرنا جائز ہے 'چنانچہ اس پر اجماع ہے 'لیکن ساتھ ہی پیرایہ میان بیہ بتا رہا ہے کہ آرائش میں اتنا انهاک کہ صبح و شام بناؤ سنگھار ہی میں لگی رہے۔ یہ مناسب نہیں ' بلکہ یہ ضعف عقل و رائے کی علامت بھی ہے اور اس کا سبب بھی۔

(اور وہ مباحثہ میں قوت بیانیہ بھی نہ رکھے) مطلب سے کہ عورتوں کی اکثریت ایس

ہے کہ وہ مانی الضمیر کو قوت اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے پر مَردول کے برابر قادر ضیں ہوتی۔ اسی لیے آگر کہیں مباحثہ ہو جائے تو اپنے دعوے کو ثابت کرنا اور دو سرے کے دلائل کو ردّ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے 'لیکن یہ حکم اکثریت کے اعتبار سے ہے۔ للذا اگر کچھ عور تیں سلیقہ گفتار کی مالک ہوں اور اس معاملے میں مَردول سے بھی بڑھ جائیں تو اس آیت کے منافی نہیں 'کیونکہ حکم اکثریت پر لگتا ہے اور اکثریت بلاشبہ الیی ہی ہے۔ " (معارف القرآن کے ۱۲۲۷)

فریٹی نذیر احمد دہلوی مرحوم: (کیابیٹی (ذات) جو زیوروں میں نشودنما پائے (اور کوئی جھڑا آ پڑے نذیر احمد دہلوی مرحوم: (کیابیٹی (ذات) جو زیوروں میں نشودنما پائے (اور کوئی جھڑا آ پڑے تو) جھڑتے وفت (انجھی طرح) اظہارِ (مطلب) نہ کر سکے (وہ خدا کی شان کے زیباہے؟) حاشیہ: عورتوں کو خدا نے ایبا ضعیف القلب پیدا کیا ہے کہ عام جلسوں میں ان سے گفتگو تک کرتے بن نہیں پڑتی اور یہ ان کا خلقی نقصان ہے۔ چنانچہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے برنے انگریز اپنی بی بیوں کو درباروں میں لیے پھرتے ہیں اور لوگ مارے خوشامد کہ بڑے بوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی خدمات ملکی گنواتے ہیں' مگران عورتوں سے بچھ بھی کہتے بن نہیں پڑتا' ہاں! ان کے شوہران کی طرف سے جو اب بھی دیتے ہیں' شکریے بھی ادا کرتے ہیں۔ (قرآن مجید' مطبوعہ ۱۳۲۳ھ)

مولانا احمد رضا بریلوی: (ترجمه کنز الایمان 'تفییر مولانا نعیم الدین مراد آبادی)-- (وه جو گئے میں پروان چڑھے) یعنی زیو روں کی زیب و زینت میں ناز و نزاکت کے ساتھ پرورش پائے۔

فائدہ - اس سے معلوم ہوا کہ زیور سے تزین دلیل نقصان ہے ' تو مردوں کو اس سے اجتناب چاہیے۔ پر ہیزگاری سے اپنی زینت کریں۔ اب آگے آیت میں لڑکی کی ایک اور کمزوری کا اظہار فرمایا جاتا ہے۔ (اور بحث میں صاف بات نہ کرے) یعنی اپنے ضعف حال اور قلت عقل کی وجہ سے - حضرت قادہ رہو گئیے نے فرمایا کہ عورت جب گفتگو کرتی ہے اور اپنی تائید میں کوئی دلیل پیش کرنا چاہتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خلاف دلیل پیش کردیتی ہے۔ "(قرآن مجید 'ص ۲۵۰۰ طبع تاج کمپنی)

ترجمه مولانا احمد على لامورى شيخ التفسير: "كيااس كے ليے وہ ہے جو زيور ميں پلتى ہے

اور جھڑے میں بات نہیں کر سکتی۔" (قرآن مجید 'ص: ۸۰۱)

ترجمہ و تفییر مولانا نناء اللہ امرتسری: کیاوہ بیٹی جو زیور میں نشوونما پاتی ہے (اور مقابلے کی گفتگو میں بوجہ خلقی کمزوری کے اچھی طرح بیان نہیں کر علق 'وہ تو خدا کے لیے اور بیٹے تمہارے لیے.... (قرآن مجید مترجم 'ص:۵۸۷ مطبوعہ لاہور)

مولانا عبدالحق حقانی وہلوی: (کیااس کے لیے وہ ہے کہ جو زیور میں پلتی ہے اور جھڑے میں بات بھی نہ کر سکے)

تفیر: عرب بیٹیوں کا پیدا ہونا اپی عزت کے خلاف جانتے تھے' اس لیے قتل کر ڈالتے تھے اور خبر من کر بڑا رنج ہوتا تھا۔ پھرالی چیز تو آپ لے اور بیٹے تم کو دے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اولاد سے جو فائدہ متصور ہوتا ہے کہ وہ میدانِ کار زار میں کام دے اور مجالس میں سیف لسانی سے کام لے' یہ بھی ان سے حاصل نہیں۔ اس بات کو اس جملے میں بیان فرماتا ہے اَوْ مَنْ یُنْشَو اُ کہ کیا جو ذیور میں اور آرائش میں پرورش پاتی ہیں (یعنی میں بیان فرماتا ہے اَوْ مَنْ یُنْشَو اُ کہ کیا جو ذیور میں اور آرائش میں پرورش پاتی ہیں (یعنی لاکیاں) اور جھڑوں میں گویائی سے عاجز ہیں'کیوں کہ عورت کی تربیت میں ذیور و آرائش نہو اس ہے جو مردائگی کے خلاف ہے اور شرم و لحاظ کی وجہ سے خوب بات نہیں کر سکتیں' وہ اس نے اینے لیے پند کی ہیں' ہرگز نہیں۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ زنانہ تجل و آرائش خموم ہے۔" (تقیر تھائی' پارہ: ۲۵ '۳۲/۳' طبع کرا چی)

مولانا سید ابو الاعلی مودودی مرحوم: (کیا الله کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و ججت میں اپنا معا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی) بالفاظ دیگر جو نرم و نازک اور ضعیف و کمزور اولاد ہے وہ تم نے الله کے حصے میں ڈالی اور خم ٹھونک کر میدان میں اتر نے والی اولاد خود لے اڑے۔ اس آیت سے عور توں کے لیے زیور کے جواز کا پہلو نکاتا ہے 'کیونکہ الله تعالی نے ان کے لیے زیور کو ایک فطری چیز قرار دیا ہے۔ (تفہیم القرآن: ۱۳۸۳ه) مولانا امیر علی ملیح آبادی مرحوم: "اور کیا اس نے ایسی زنانیوں کو لے لیا جو زیور میں پلتی مولانا امیر علی ملیح آبادی مرحوم: "اور کیا اس نے ایسی زنانیوں کو لے لیا جو زیور میں پلتی ہیں۔" ف : اور زینت کو اپنے نفس کے واسطے کمال سمجھتی ہیں 'نہ ان میں عقل کامل ہے اور نہ دین کامل ہے اور نہ دین کامل ہے واسطے جت و امامت ہے۔

"اور مخاصمہ کرنے میں یہ مخلوق صفائی سے بیان نہیں کر سکتی۔" ف: نہ اس کی عبارت مخلیک ہے اور نہ اپنے دعوے کے موافق بیان کر سکتی ہے اور نہ دعوے پر ججت و برہان لا سکتی ہے اور نہ تلوار سے اپنا جھٹرا فیصل کر سکتی ہے۔ قادہ نے کہا کہ عورت کو یہ لیاقت نہیں ہوتی کہ اپنے دعوے پر ججت بیان کرے اور اگر پچھ بیان لا دے تو اکثر یکی ہوتا ہے کہ اللے اپنے اوپر ججت قائم کرتی ہے اور اس کو خبر نہیں ہوتی۔ ابن عباس بٹائٹ سے روایت ہے کہ یہ عورتوں کا حال ہے کہ ان کے لباس میں اور مردول کے لباس میں فرق ہے اور ان کی میراث کم ہے اور ان کی گواہی ضعیف ہے اور ان کو گھر بیٹھنے کا حکم ہے۔" راتھیر مواہب الرحمٰن 'پارہ:۲۵' ص:۱۰۳)

مولانا شبیراحمد عثانی نے بھی اپنے حاشیہ قرآن میں یمی وضاحت کی ہے۔

مولانا عبد الماجد دریا بادی مرحوم: "توکیا جو زیورات میں پرورش پائے اور مباحثہ میں بھی ژولیدہ بیان ہو (وہ اللہ کی اولاد بننے کے قابل ہے۔)"

حاشیہ: آیت سے فطرت نسوانی کے متعلق دو حقیقیں ثابت ہو کیں۔ ایک بید کہ زیور'
آراکش و نماکش کا شوق عورت کی سرشت میں داخل ہے۔ دو سرے بید کہ اس کی قوت
استدلال بھی ضعیف ہے۔ ان دونوں کے لیے ملاحظہ ہوں انگریزی تفییر القرآن کے حاشیے۔
آج دیکھ لیا جائے کہ یورپ اور امریکہ کی زن جدید اپنی آراکش و زیباکش کے سامان پر'
اپنی تز کین جمال اور اپنے بناؤ سنگھار پر کتنی دولت ہر سال بے دریغ خرچ کرتی رہتی ہے۔
(تفییر ماجدی:۹۸۰/۲ تاج کمپنی)

مولانااحمد سعید دہلوی مرحوم: 'کیاوہ جو زیور کی زیبائش اور آرائش میں پرورش پائے اور پروان چڑھے اور وہ جھڑے اور مباحثے میں صاف طور پر اظہار مدعانہ کر سکے' یہ لوگ اس کو رحمان کی اولاد ٹھراتے ہیں' یعنی عادۃ لڑک کی پرورش آرائش اور زیبائش میں ہوتی ہے' مال باپ زیور پرناتے ہیں' اس کا بناؤ سکھار کیاجاتا ہے۔ پھر ضعف رائے اور قوت فکر کی کمزوری کا یہ عالم کہ بحث مباحثے اور جھڑے کے وقت اپنے مدعا کوصاف طور پربیان بھی نہ کر سکے۔ ایس کمزور چیز کو خدا کی اولاد قرار دیتے ہو۔ '' کشف الرحمٰن ۲۸۲/۲ طبع کراجی)

عربی تفاسیر: یهال تک اُردو و تراجم و تفاسیر کا ذکر ہوا ہے' اب عربی تفاسیر کے اقتباسات پیش خدمت ہیں۔

#### التفسير الكبير - امام رازى:

﴿ أُومَنْ يُنَشُّوُ فِي الْحِلْيَةِ ﴾ التَّنْبيهُ عَلَى نَقْصَانِهَا، وَهُو أَنَّ الَّذِي وَأُومَنْ يُنَشُّوُ فِي الْحِلْيَةِ ، لأَنَّهُ لَولاَ نَقْصَانٌ فِي ذَاتِهَا لَمَا احْتَاجَتْ إِلَى تَزْيينِ نَقْسِهَا بِالْحِلْيَةِ، ثُمَّ بَيَّنَ نَقْصَانَ حَالِهَا لِمَا احْتَاجَتْ إِلَى تَزْيينِ نَقْسِهَا بِالْحِلْيَةِ، ثُمَّ بَيَّنَ نَقْصَانَ حَالِهَا بِطَرِيقِ آخَرَ، وَهُو قُولُهُ ﴿ وَهُو فِي الْحِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ يَعْنِي أَنَّهَا إِذَا احْتَاجَتِ الْمُخَاصَمَةَ وَالْمُنَازَعَةَ عَجِزَتْ وَكَانَتْ غَيْرَ مُبِينٍ ، وَذَلك لِضُعْف لِسَانِهَا وَقِلَّةٍ عَقْلِهَا وَبَلادَةٍ طَبْعِهَا، وَيُقَالُ قَلْمَا وَذَلك لِضُعْف لِسَانِهَا وَقِلَةٍ عَقْلِهَا وَبَلاَدَةٍ طَبْعِهَا، وَيُقَالُ قَلْمَا تَكَلَّمَ بِحُجَّتِهَا إِلاَّ تَكَلَّمَ بِمَا كَانَ تَكَلَّمَ بِحُجَّتِهَا إِلاَّ تَكَلَّمَ بِمَا كَانَ عُجُونُ الْوَبُوهُ دَالَّةٌ عَلَى كَمَالِ نَقْصِهَا، فَكَيْفَ يَجُونُ إِضَافَتُهُنَّ بِالْوَلَدِيَّةِ إِلَيهِ (التفسير الكبير: ٢٠٢/٢٧)

یہ اقتباسات صرف ان تفاسیر سے نقل کیے گئے ہیں جن کی عبارتوں اور تشریحات میں قدرے اختلاف ہے اور کئی تفاسیر الی ہیں جن میں لفظ بہ لفظ دو سری تفاسیر کی عبارت نقل کر دی گئی ہے۔ تکرار سے بچتے ہوئے راقم نے ان کی عبارتیں نقل کرنے سے گریز کیا ہے 'البتہ ان تفاسیر کے حوالے ذیل میں درج ہیں جن میں مذکورہ بالا تفسیر بی کی گئی ہے۔

جامع البيان عن تاويل آي القرآن- تفسير ابن جرير طبري:

«أَوَمَنْ يَّشُبُتُ فِي الْحِلْيَةِ وَيُزَيَّنُ بِهَا ﴿ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ ﴾ يَقُولُ: وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وَمَنْ خَصَمَهُ، بَبُرْهَانٍ وَحُجَّةٍ، لَعَجَزَهُ وَضَعَّفَهُ، جَعَلْتُمُوهُ جُزْءً اللهِ مِنْ خَلْقِهِ وَزَعَمْتُمْ أَنَّهُ نَصِيبُهُ مِنْهُمْ ﴾ (٧٣/١٣)

تفسير ابي السعود- امام ابو مسعود محمد بن العمادي:

﴿ وَهُو ﴾ مَعَ مَا ذُكِرَ مِنَ الْقُصُورِ ﴿ فِي الْخِصَامِ ﴾ أي الْجِدَالَ

الَّذِي لاَ يَكَادُ يَخْلُو عَنْهُ الاِنْسَانُ فِي الْعَادَةِ ﴿غَيرُ مُبِينِ﴾ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى تَقْرِيرِ دَعْوَاهُ وَإِقَامَةِ حُجَّتِهِ لِنُقْصَانِ عَقْلِهِ وَضُعْفِ رَأْيهِ»(٨/٤٢، طبع بيروت لبنان)

تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان - نظام الدين الحسن بن محمد النيساپوري:

"وَهِيَ أَنَّهُ يُرَبِّى أَو يَتَرَبِّى فِي الزِّينَةِ وَالنُّعُومَةِ وَهُوَ إِذَا احْتَاجَ إِلَى الْمُخَاصَمَةِ لاَ يُبَيِّنُ وَلاَ يُعَرِّبُ عَمَّا فِي ضَمِيرِهِ لِعِجْزِهِ عَنِ الْبَيَانِ الْمُخَاصَمَةِ لاَ يُبَيِّنُ وَلاَ يُعَرِّبُ عَمَّا فِي ضَمِيرِهِ لِعِجْزِهِ عَنِ الْبَيَانِ وَلِقَلَّةٍ عَقْلِهِ، قَالَتِ الْعُقَلاءُ فَلَمَّا تَكَلَّمَتِ امْرَأَةٌ فَأَرَادَتْ اَنْ تُعَرِّب عَنْ عَقْلِهِ، قَالَتِ الْعُقَلاءُ فَلَمَّا تَكَلَّمَتِ امْرَأَةٌ فَأَرَادَتْ اَنْ تُعَرِّب عَنْ عَنْ حُجَّتِها إِلاَّ نَطَقَتْ بِمَا هُو حُجَّةٌ عَلَيْها (باره: ٢٥، ص: ٤٥، طبع مصر)

#### تفسير المراغى- احمد مصطفى المراغى:

﴿ أَوَمَنْ . . . ﴾ أَي أَوَقَدْ جَعَلُوا للهِ الأَنْشَى الَّتِي تَسَرَبَّى فِي الزِّينَةِ ، وَإِذَا خُوصِمَتْ لاَ تَقْدِرُ عَلَى إِقَامَةِ حُجَّةٍ وَلاَ تَقْرِيرِ دَعْوَى ، لَنَقْصَانِ عَقْلِهَا وَضُعْفِ رَأْيِهَا ؟ وَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَنْغَلُوا ذَلِكَ ، وَفِي قَولِهِ ﴿ يُسَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ ﴾ إِيمَاءٌ إلى مَا فِيهِنَّ مِنَ الدَّعَةِ وَرَخَاوَةٍ الْخَلْقِ بضُعْفِ الْمُقَاوَمَةِ الْجِسْمِيَّةِ وَاللِّسَانِيَّةِ ، كَمَا أَنَّ النَّشُؤَ فِي الزِّينَةِ وَنُعُومَةِ الْعَيْشِ مِنَ الْمُعَايِبِ وَالْمَذَامِ لِلرِّجَالِ » (١٤/ ١٤ ، باره ٢٥ ، ص: ٧٧ ، طبع مصر )

#### فتح البيان في مقاصد القرآن - سيدنواب صديق حسن خان:

﴿ غَيْرُ مُبِينِ ﴾ آيْ عَاجِزٌ عَنْ أَنْ يَقُومَ بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَإِذَا خُوصِمَ لاَ يَقُومَ بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَإِذَا خُوصِمَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى إِقَامَةِ حُجَّتِهِ وَتَقْرِيرِ دَعْوَاهُ، وَدَفْعِ مَا يُجَادِلُهُ بِهِ خَصَمُهُ لِئَقْصَانِ عَقْلِهِ، وَضُعْفِ رَأْيِهِ... (٢/٤/٦)

#### تفسير البحر المحيط- ابو حيان الاندلسي:

﴿ وَهُوَ إِنْ خَاصَمَ لاَ يُبَيِّنُ لِضُعْفِ الْعَقْلِ وَنَقْصِ التَّدَبُّرِ وَالْتَّأَمُّلِ . . . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ وَيَدُلُّ عَلَيهِ قَولُهُ ﴿ وَهَاللَّمِّينِ ﴾ . . . أي لاَ يُظْهِرُ حُجَّةً وَلاَ يُقِيمُ دَلِيلاً وَلاَ يَكْشِفُ عَمَّا فِي نَفْسِهِ كَشْفًا وَاضِحًا وَيُقَالُ قَلَّمَا تَجِدُ وَلِيلاً وَلاَ يَكُسْفُ اللَّهُ عَلَى الْمَعَانِي ﴾ . . . أي المَعَانِي المُرَأَةُ لاَ تُفْسِفُ عَمَّا فِي نَفْسِهِ كَشْفًا وَاضِحًا وَيُقَالُ قَلَّمَا تَجِدُ الْمَعَانِي ﴾ (٨/٨، طبع رياض، سعودي عرب)

### تفسير الكشاف علامه جار الله زمخشري:

«أَي يَتَرَبَّى فِي الزِّينَةِ وَالنِّعْمَةِ، وَهُوَ إِذَا احْتَاجَ إِلَى مَجَانَاةِ الْخُصُومِ وَمَجَارَاةِ الرِّجَالِ كَانَ غَيرَ مُبِينٍ، لَيسَ عِنْدَهُ بَيَانٌ، وَلاَ يَأْتِي بِبُرْهَانٍ يُحْتَجُّ بِهِ مَنْ يُخَاصِمُهُ وَذَٰلِكَ لِضُعْفِ عُقُولِ النِّسَاءِ وَنُقْصَانِهِنَّ عَنْ فِطْرَةِ الرِّجَالِ»(٢٤٣/٤)

## تفسير المظهري- قاضى ثناء الله پانى پتى:

«أَي يَنْبُتُ وَيَكْبُرُ فِي الْحِلْيَةِ يَعْنِي النِّسَاءَ فَإِنَّ حُسْنَهُنَّ مُنْحَصِرٌ فِي الصُّورَةِ فَيَتَزَيَّنُ بِالْحِلْيَةِ لِيَرْدَدْنَ حُسْنَهُمْ فَالِبًا بِالْمَعَانِي وَالأَوْصَافِ وَذَٰلِكَ غَيرُ مُحْتَاجٍ إِلَى الْحِلْيَةِ وَسُنَهُمْ غَالِبًا بِالْمَعَانِي وَالأَوْصَافِ وَذَٰلِكَ غَيرُ مُحْتَاجٍ إِلَى الْحِلْيَةِ وَفِيهِ اِشْمَامٌ بِأَنَّ النَّشْأَ فِي الزِّينَةِ مِنَ الْمَعَايِبِ فَعَلَى الرِّجَالِ اَنْ يَجْتَنِبُوا وَيَتَزَيَّنُوا بِلِبَاسِ التَّقُولى ﴿وَهُو فِي الْخِصَامِ ﴾ آي فِي الْمَعَاجَةِ بِاللِّسَانِ وَبِالسِّنَانِ ﴿ غَيرُ مُبِينٍ ﴾ آي غَيرُ مُظْهِر حُجَّتَهُنَ النَّعْضَانِ عَقْلِهِنَ وَضَعْفِ أَبْدَانِهِنَ وَقُلُوبِهِنَّ قَالَ قَتَادَةُ وَالْمَعْنِي الْمَعَانِ اللَّيَّةِ مَنْ مَخْلُوقَاتِهِ بَنَاتٍ مَنْعُوضَاتٍ مَكْرُوهَاتٍ مُوجِبَاتٍ لِسَوادِ الْوَجْهِ نَاشِيَاتِ فِي الْحِلْيَةِ ضَعِيفَاتٍ قَلْبًا وَقَالِبًا وَعَقْلًا » (٨/ ٣٤٢ من مُخْلُوقَاتِهِ بَنَاتٍ مَعْفِيفَاتٍ قَلْبًا وَقَالِبًا وَعَقْلًا » (٨/ ٣٤٢ من مُعْلِيَةً ضَعِيفَاتٍ قَلْبًا وَقَالِبًا وَعَقْلًا » (٨/ ٣٤٢ من مُعْلِي

انوار التنزيل و اسرار التاويل - ناصر الدين ابوالخير عبدالله بن عمر البيضاوي:

«اي أَوَ جَعَلُوا لَهُ، اَوِ اتَّخَذَ مَنْ يَتَرَبَّى فِي الزِّينَةِ يَعْنِي الْبَنَاتِ ﴿ وَهُوَ فِي الْزِّينَةِ يَعْنِي الْبَنَاتِ ﴿ وَهُوَ فِي الْمُجَادَلَةِ ﴿ غَيرُ مُبِينٍ ﴾ مُقَرِّرٌ لِمَا يَدَّعِيهِ مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْلِ وَضُعْفِ الرَّأْيِ » (٥٨/٥)

#### تفسير جلالين - للسيوطي والمحلى:

﴿ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيرُ مُبِينٍ ﴾ مُظْهِرُ الْحُجَّةِ لِضُعْفِهَا عَنْهَا بِالْأَنُوثَةِ ﴾ (حواله مذكور بأسفلها)

تفسير ابن كثير - عمادالدين ابوالفداء اسماعيل بن كثير الدمشقى:

﴿ أَيِ الْمَرْأَةُ نَاقِصَةٌ يَكُمُلُ نَقْصُهَا بِلُبْسِ الْحُلِيِّ مُنْذُ تَكُونُ طِفْلَةً وَإِذًا خَاصَمَتْ فَلَا عِبَارَةَ لَهَا بَلْ هِيَ عَاجِزَةٌ عِينَةٌ أَوَ مَنْ يَكُونُ هَكَذَا يُسْبَ إِلَى جَنَابِ اللهِ الْعَظِيمِ، فَالْأَنْثَى نَاقِصَةُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ فِي الصُّورَةِ وَالْمَعْنَى، فَيَكْمُلُ نَقْصُ ظَاهِرِهَا وَصُورَتِهَا وَالْبَاطِنِ فِي الصُّورَةِ وَالْمَعْنَى، فَيَكْمُلُ نَقْصُ ظَاهِرِهَا وَصُورَتِهَا بِلُبْسِ الْحُلِيِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ لِيُجْبِرَ مَا فِيهَا مِنْ نَقْص . . . وَأَمَّا بِلُبْسِ الْحُلِيِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ لِيُجْبِرَ مَا فِيهَا مِنْ نَقْص . . . وَأَمَّا بِنُ سَلِيمَارِ عِنْدُ الانْتِصَارِ لاَ عَبْرَةَ لَهَا وَلاَ هِمَّةَ . . . » (تفسير ابن كثير: ١٥٩/٤)

### روح البيان - الشيخ اسماعيل:

«غَيْرُ قَادِرِ عَلَى تَقْرِيرِ دَعْوَاهُ وَمُقَامَةِ حُجَّتِهِ كَمَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ لِنُقْصَانِ عَقْلِهِ وَضُعْفِ رَأْيِهِ . . . وَهٰذَا بِحَسْبِ الْغَالِبِ . . . » (٨/٨٥)

- 🤢 روح المعاني 108/14-علامه شهاب الدين محمود آلوسي-
  - 😭 تفسير زاد المسير 306/7- امام ابن الجوزي -
  - 😥 تفسير القاسمي 330/8- جمال الدين القاسمي-
    - 🚱 تفسير الدرالمنثور 718/5- امام سيوطي-

- 🙌 تنوير المقباس تفسير ابن عباس برحاشيه الدرالمنثور 124/5
  - 🚱 فتح القدير ' 630/4 امام شوكاني -
- و معالم التنزيل ' 391/7 الشيخ ابومحمد البغوى صاحب المصابيح برحاشيه ابن كثير-
  - 😙 لباب التاويل في معاني التنزيل المعروف تفسير الخازن 108/4-
  - 設 تفسير مدارك التنزيل للنسفي برحاشيه تفسير الخازن المذكور
    - 🧽 تفسير الجوابر' الشيخ الطنطاوي' الجزء العشرون' ص 165-

ایک تفیری اختلاف اور اس کی حقیقت: اب تک اَوَمَن یُنشَنُو فِی الْحِلْیةِ کی تفیریه بیان کی گئی ہیں اور ان کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ زیورات کی دلدادہ اور اظہار مانی الضمیر (بحث و تکرار کے موقع) پر غیر قادر ہیں 'لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد بت ہیں 'جس کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ دونوں صفات گویا پھر کی مورتوں کی ہیں 'لیکن قرآن کریم کے سیاق سے اس قول کی تائید نہیں ہوتی۔ گیا پھر کی مورتوں کی ہیں 'لیکن قرآن کریم کے سیاق سے اس قول کی تائید نہیں ہوتی۔ بلاشبہ بعض پجاری سونا چاندی کا نذرانہ بھی اپنے بتوں کے لیے پیش کرتے ہیں لیکن وہ بالعوم پھر کی مورتوں کو بطور زبور نہیں پہنایا جاتا ہے' بلکہ وہ مہنوں اور پنڈتوں کے ہتھ چڑھتا ہے اور وہ اس آمدنی سے گلچھرے اڑاتے ہیں۔ اس طرح آگر قرآن دو سری صفت میں کرتا کہ وہ جھڑا کرنے پر قادر نہیں' بب تو یہ دو سری صفت ان پھر کی مورتوں پر معلوم ہوتا ہے کہ مورتیاں اس سے مراد نہیں' بلکہ طبقہ' اناث ہی مراد ہے اور اس کی یہ دونوں صفتیں بیان مورتیاں اس سے مراد نہیں' بلکہ طبقہ' اناث ہی مراد ہے اور اس کی یہ دونوں صفتیں بیان

یمی وجہ ہے کہ اکثر مفسرین نے اس دوسرے قول کا ذکر سرے سے کیا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ اردو تفاسیر میں کسی میں بھی یہ دوسرا قول منقول نہیں ہے۔ صرف چند عربی تفاسیر میں یہ قول نقل کیا گیا ہے' جیسے تفییر روح المعانی' تفییر طبری' تفییر البحر المحیط' تفییر مواہب الرحمٰن (اردو) تفییر فتح البیان اور تفییر فتح القدیر- لیکن اقل الذکر چارول مفسرین نے اس کی تائید نہیں کرتا اور انہوں نے قولِ اقل ہی کر تردید کی ہے کہ قرآن مجید کا سیاق کلام اس کی تائید نہیں کرتا اور انہوں نے قولِ اقل ہی کو ترجیح دی ہے اور آ خرالذکر دونوں مفسرین نے بھی تفییر تو جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق ہی کی ہے۔ جس سے مطابق ہی کی ہے۔ جس سے واضح ہے کہ ان کے نزدیک بھی قول وہی رائح اور صحح ہے جس کے مطابق انہوں نے تفییر کی ہے۔ اس اعتبار سے اَوَمَن یُنشَنو سے لڑکیاں مراد لینے میں تقریباً تمام مفسرین امت کا انفاق ہے ایک اختلافی اور مرجوح قول کے ذکر کر دینے سے اس اتفاق پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ اس کی تائید کسی مفسر نے نہیں کی ہے۔

ضعف حافظه 'نسیان اور ذُبول: جمال تک عورت کی دماغی و ذبنی صلاحیتوں کی کمزوری کا رہ مقابلہ مرجال) تعلق ہے 'جس کی وجہ سے ضعف حافظ 'نسیان اور ذبول کا وہ زیادہ شکار ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت بھی آگرچہ ندکورہ اقتباسات سے ہو جاتی ہے 'تاہم مفسرین نے عورت کی نصف شہادت کی حکمت اور علت پر بحث کرتے ہوئے بھی اس ملتے کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ علامہ رشید رضا مصری کھتے ہیں:

(وَالسَّبَ الصَّحِيحُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ مِنْ شَاْنِهَا الاَشْتِغَالُ بِالْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ، فَلِذَٰلِكَ تَكُونُ فَاكِرَتُهَا فِيهَا ضَعِيفَةٌ وَلاَ تَكُونُ كَذَٰلِكَ فِي الْأُمُورِ الْمَنْزِلِيَّةِ الَّتِي فَاكْرَتُهَا فِيهَا فَإِنَّهَا فِيهَا أَقُولَى ذَاكِرَةً مِنَ الرَّجُلِ يَعْنِي أَنَّ مِنْ طَبْعِ الْبُشِرِ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا أَنْ يَتَقُولَى تَذَكُّرُهُمْ لِلأُمُورِ الَّتِي تُهِمُّهُمْ وَيَكُثرُ الْبَشِرِ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا أَنْ يَتَقُولَى تَذَكُّرُهُمْ لِلأَمُورِ الَّتِي تُهمُّهُمْ وَيَكُثرُ الْبَيْعَالَ بَعْضِ نِسَاءِ الأَجَانِ فِي الشَّنَالُهُمْ بِهَا وَلاَ يُنَافِى ذٰلِكَ الشَّيَالَ بَعْضِ نِسَاءِ الأَجَانِ فِي الْمُنْ الْفَالِيَةِ فَإِنَّهُ قَلِيلٌ لاَ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَالأَحْكَامُ الْعَامَةُ إِنَّهُ عَلَيْهِ، وَالأَحْكَامُ الْعَامَةُ إِنَّهُ إِللَّامُ اللَّامِي فِيها» (تفسير العَامَةُ إِنَّهُ عَلَيْهِ، وَالأَحْكَامُ الْمَالِيَةِ فَإِنَّهُ قَلِيلٌ لاَ يُعُوّلُ عَلَيْهِ، وَالأَصْلِ فِيها» (تفسير المُعَامَةُ إِنَّهُ عَلَيْهُ إِللْأَمْنَ لَيْ عَوَلًا عَلَيْهِ، وَالأَحْدَامُ الْمُعَامَةُ إِلَّهُ اللَّهُ إِللَّهُمْ إِللْكُونُ فِي الأَسْتِيَاءِ وَبِالأَصْلِ فِيهَا» (تفسير المَالِيَةِ فَإِنَّهُ قَلِيلٌ لاَ يُعَوِّلُ عَلَيْهِ، وَالأَصْلِ فِيهَا» (تفسير المَالِيَةِ فَإِنَّهُ قَلِيلٌ لاَ يُعَوِّلُ عَلَيْهِ، وَالأَصْلِ فِيها» (تفسير المَالِيَةِ فَإِنَّهُ وَلِيلًا الْمَالِيَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَامَةُ إِلَّهُ اللْهُ مُولِ الْعَلَيْهِ فَلَيْهِ الْعُرْمُ الْعَلَالُ الْمُعْلِقِ الْمُالِيقِةِ فَإِنَّهُ وَلِيلًا الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِفِي الْمُنْ الْمُعْرِفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُنَاقِلُهُ الْمُعْمِلُ اللْمُنْ الْعَلَيْمِ الْمُنَاءِ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمِنْ الْمُعْلِلَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ

بالكل اى اندازك بات صاحب المراغى نے كى ہے۔ فرماتے ہيں:

"وَهٰذِهِ الْعِبَارَةُ لِبَيَانِ سِرِّ تَشْرِيعِ الْحُكْمِ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِي النَّسَاءِ إِذْقَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ لَا تَشْتَغِلُ بِالْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ، فَتَكُونُ ذَاكِرَاتُهَا ضَعِيفَةٌ فِيهَا، وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ، فَتَكُونُ ذَاكِرَاتُهَا ضَعِيفَةٌ فِيهَا، بِخِلاَفِ الأَمْورِ الْمَنْزِلِيَّةِ فَإِنَّ ذَاكِرَتَهَا فِيهَا أَقُولَى مِنْ ذَاكِرَةِ الرَّجُلِ بِخِلاَفِ الْأَمُورِ الْمَنْزِلِيَّةِ فَإِنَّ ذَاكِرَتَهَا فِيهَا أَقُولَى مِنْ ذَاكِرَةِ الرَّجُلِ بِخِلاَفِ الْمُسَائِلِ الْمَالِيَّةِ لاَ يُغَيِّرُ بِشَانُهِ وَيَعْنِي بِشَأْنِهِ، وَاشْتِغَالُ النِّسَاءِ فِي هٰذَا الْعَصْرِ بِالمَسَائِلِ الْمَالِيَّةِ لاَ يُغَيِّرُ الْمَالِيَةِ لاَ يُغَيِّرُ الْمَالِيَةِ لاَ يُغَيِّرُ الْمَالِيَةِ لاَ يُغَيِّرُ الْمَالِيَةِ لاَ يُغَيِّرُ الْمُكُونُ لِلاَّعَمِّ الأَكْثُورِ، وَعَدَدُ هٰذَا الْحُكْمَ، لأَنَّ الأَحْكَامَ إِلَّمَا تَكُونُ لِلاَّعَمِّ الأَكْثُورِ، وَعَدَدُ هُولِكَ عَلِيلٌ فِي كُلِّ أُمَّةٍ وَجِيْلٍ (نفسير المراغي، تفسير سورة البقرة البقرة قَلِيلٌ فِي كُلِّ أُمَّةٍ وَجِيْلٍ (نفسير المراغي، تفسير سورة البقرة المَائِدِةِ قَلِيلٌ فِي كُلِّ أُمَّةٍ وَجِيْلٍ (نفسير المراغي، تفسير سورة البقرة المَائِدِةِ الْمَائِدِينَ الْمُائِدِةِ الْمَعْمَ الْمُنْ الْمُعْمَامِ الْمُسَائِلِ الْمُسَائِلِ الْمُنْوِلِ الْمُسَائِلِ الْمُنْ وَعِلْمُ الْمُنْ الْمُعْمِ الْمُسَائِلِ الْمُائِلِيَةِ الْمُنْهُ وَجِيْلٍ (نفسير المراغي، تفسير سورة البقرة المُنْ المُنْفِيةِ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنِهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِلُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسِلِيلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

یعن "أن تَضِلُ إِخَدُهُمَا فَغُذَكِرَا خَدَاهُمَا الْاُخْوَى " یہ عورتوں کی بابت اس تھم کی مشروعیت کی علت ہے جس میں ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ عادة عورت کا اشتغال مالیات اور اس قتم کے دیگر معاوضات سے نہیں ہوتا' اس لیے ایسے معاملات میں اس کی یادداشت کرور ہوتی ہے' بخلاف گر یلو امور کے کہ ان میں عورت کی یادداشت مرد سے زیادہ قوی ہوتی ہے'کیونکہ انسان کی جبلت میں یہ ہے کہ جس چیز کا فکر اور اہتمام اس کے ورتوں کا مالیات میں اس کی یادداشت نیادہ ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بست سی عورتوں کا مالیات میں اشتغال' اس تھم کی تبدیلی کا باعث نہیں ہو سکتا' اس لیے کہ احکام کی بنیاد اکثریت پر ہوتی ہے اور ایس عورتوں کی تعداد ہر امت اور ہر نسل میں بست قلیل ہوتی ہے۔ "

امام رازی لکھتے ہیں:

﴿ اَنْ تَضِلَّ ﴾ وَالْمَعْنَى أَنَّ النِّسْيَانَ غَالِبٌ (عَلَى) طِبَاعِ النِّسَاءِ لِكَثْرُةِ الْبَرْدِ وَالرُّطُوبَةِ فِي أَمْزِجَتِهِنَّ وَاجْتِمَاعُ الْمَرْأَتَينِ عَلَى النِّسْيَانِ أَبْعَدُ فِي الْعَقْلِ مِنْ صُدُورِ النِّسْيَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْوَاحِدةِ فَأَقَيْمَتِ

الْمَوْأَتَانِ مَقَامَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ حَتَّى أَنَّ إِحْدَاهُمَا لَوْ نَسِيَتْ ذَكَّرَتْهَا الْأُخْرَى فَهَاذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ اللَّيَةِ»(تفسير الكبير:١١٣/٧)

الاخرای فہدا ہو المقصود مِن الایهِ النسیر الکبیر: ۱۱۳/۷)

دمطلب بیہ ہے کہ نسیان عورتوں کی طبیعتوں پر غالب ہے' ان کے مزاح میں الحفید کی اور دوعورتوں کا نسیان پر جمع ہونا عقلاً ایک عورت سے نسیان کے صدور سے زیادہ بعید ہے۔ اس لیے دوعورتوں کو ایک مرد کے قائم مقام کیا گیا ہے تاکہ ایک عورت اگر بھول جائے' تو دوسری اسے یاد کرا دے۔ آیت کا مقصود یمی ہے۔"

علامه ابو حیان اندلسی کی عبارت بھی تقریباً یمی ہے۔ (البحر المحیط 350/2) نواب صدیق حسن خان اور امام شوکانی برائیلیا لکھتے ہیں:

"قَالَ أَبُوعُبَيْدٍ مَعْنَى تَضِلُّ تَنْسَى أَي لِنَقْصِ عَقْلِهِنَّ وَضَبْطِهِنَّ، وَهَلَهِنَّ وَضَبْطِهِنَّ، وَهَذِهِ الْأَيْةُ تَعْلِيلٌ لَإِغْتِبَارِ الْعَلَدِ فِي النِّسَاءِ . . . وَإِنَّمَا اعْتُبُرَ فِيهُمَا هَٰذَا التَّذْكِيرُ لِمَا يَلْحَقَهُمَا مِنْ ضُعْفِ النِّسَاءِ بِخِلَافِ الرِّجَالِ» (فتح البيان: ٣٤١/٣٤٣/١) وفتح القدير للشوكاني: ٢٧٢/١)

علامه آلوسی لکھتے ہیں:

﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ﴾ بَيَانٌ لِحِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّةِ الْحُكْمِ وَاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِي النِّسَاءِ آي شُرِعَ ذَلِكَ إِرَادَةً أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا، لِمَا أَنَّ النِّسْيَانَ أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا، لِمَا أَنَّ النِّسْيَانَ عَلَى طَبْعِ النِّسَاءِ لِكَثْرَةِ الرُّطُوبَةِ فِي أَمْزِجَتِهِنَّ (روح المعاني، عَالِبٌ عَلَى طَبْعِ النِّسَاءِ لِكَثْرَةِ الرُّطُوبَةِ فِي أَمْزِجَتِهِنَّ (روح المعاني، سرة القرة: ۲۸۷، ۳/ ۹۰)

"اس میں بھی مشروعیت تھم اور ایک مرد کے مقابلے میں دو عور توں کے اشتراط کی تھست کی بیان کی گئی ہے کہ چونکہ عور توں کے مزاج میں کثرت رطوبت کی وجہ سے عور توں کی طبیعتوں پر نسیان کا غلبہ رہتا ہے' اس لیے یہ مشروع کر دیا گیا کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عور تیں ہوں' تاکہ ایک بھول جائے تو دو سری اسے یاد

کرا دے۔"

علامه جمال الدين قاسمي لكھتے ہيں:

﴿ وَلَمَّا شُرِطَ فِي الْقِيَامِ مَقَامَ الْوَاحِدِ مِنَ الرِّجَالِ، الْعَدَدَ مِنَ النِّسَاءِ عَلَّلَهُ بِمَا يُشِيرُ إِلَى نَقُصِ الضَّبْطِ فِيهِنَّ فَقَالَ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ﴾ (تفسير القاسمي باره: ٣، ص: ٣٨٢)

"جب ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کو ضروری قرار دے دیا تو پھر اللہ تعالی نے اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ ان عورتوں میں ضبط کی کمی ہے۔ (اور عورت کے بھول جائے کا امکان ہے) اس لیے فرمایا کہ اگر ایک بھول جائے کو دوسری یاد کرا دے۔"

ملاجيون لكصة بين:

﴿إِنَّمَا جُعِلَتِ الْمَوْأَتَانِ مَقَامَ رَجُلِ وَاحِدٍ وَلَمْ يَكْتَفِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لأَجْلِ أَنْ نَسِيَتْ إِحْدَاهُمَا الشَّهَادَةَ فَتُذَكِّرَ صَاحِبَتُهَا الأُخْرَى لأَنْ النِّسْيَانَ فِي الْمَوْأَةِ غَالِبٌ (التفسيرات الاحمدية، ص:١٨٠)

"دوعورتوں کو ایک مرد کے قائم مقام اس لیے کیا گیا ہے اور ایک عورت پر کفایت نمیں کی 'کہ اگر ایک شمادت بھول جائے' تو دو سری اس کو یاد کرا دیا کرے' کیونکہ نسیان عورت پر غالب ہے۔"

گواہی میں عورت پر مرد کی فطری برتری: ان حوالہ جات سے یہ بات پایہ میوت کو پہنچ جاتی ہے کہ بیرونی معاملات میں عدم اشتغال کی وجہ سے بیرون خانہ کی ذمے داریوں سے بوجوہ ندکورہ عورت مرد کی طرح عمدہ برآ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شمادت کا مسلہ بھی ان مسائل میں سے ایک ہے جن میں شریعت اسلامیہ نے مرد و عورت کے درمیان (ان کے دائرہ عمل کے اختلاف اور فطری صلاحیتوں کے نفاوت کی وجہ سے) فرق کیا ہے اور اس معاملے میں بھی مرد کو عورت پر ایک گونہ فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ ایسے گواہ کے مقابلے میں جس میں عقل و ضبط کی کمی ہو کامل العقل اور کامل الفنط گواہ کو ترجیح دینا ایک فطری میں جس میں عقل و ضبط کی کمی ہو کامل العقل اور کامل الفنط گواہ کو ترجیح دینا ایک فطری

امر ہے۔ چنانچہ حافظ این حجر رطائلی صدیث ((الیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل)) (صحیح البخاری الشهادات باب شهادة النساء --- حدیث : ۲۲۵۸) کے ویل میں امام مملب کا قول نقل کرتے ہیں:

«يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ التَّفَاضُلُ بَيْنَ الشُّهُودِ بِقَدَرِ عَقْلِهِمْ وَضَبْطِهِمْ، فَتَقُدِّمَ شَهَادَةُ الْفَطِنِ الْيَقِظِ عَلَى الصَّالِحِ الْبَلِيدِ»(نتحُ الباري، الشهادات، باب شهادة النساء: ٥/ ٣٢٩)

قاضى ابو بكرابن العربي رطيقيد لكصة بين:

"الله تعالی نے چھ باتوں میں مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے' ان میں سے ایک سے اللہ تعالی نے کہ نقصان عقل کی وجہ سے عورت کی گواہی کو مرد کی گواہی سے نصف قرار دیا گیا ہے۔" (احکام القرآن ۱/۲۵۳)

اور امام رازی اور امام ابو حیان أندلی براشینیا بھی لکھتے ہیں کہ مسئلہ شمادت میں مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ (فیه دلالة علی تفضیل الرجل علی المرأة) (تفسیر الکبیر، ۱۲۲/۷۔ تفسیر البحر المحیط، ۳۵۰/۲)

اور حافظ ابن قيم رطيعي اس نكت كي وضاحت اس طرح فرمات بين:

(وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِإِشْهَادِ امْرَأَتَيْنِ لِتَوْكِيدِ الْحِفْظِ، لأَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَتَيْنِ وَحِفْظِهِ، وَلِهٰذَا جُعِلَتْ الْمَرْأَتَيْنِ وَحِفْظِهِ، وَلِهٰذَا جُعِلَتْ عَلَى النَّصْفِ مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمِيرَاثِ وَالدِّيةِ وَالْعَقِيقَةِ وَالْعِتْقِ، وَلَا عَتْنَى النَّعِقِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَيرَاثِ وَالدِّيةِ وَالْعَقِيقَةِ وَالْعِتْقِ، فَعَيْثُ الْمَرْأَتَيْنِ يَقُومُ مَقَامَ عِتْقِ رَجُلٍ، كَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ الله فَعِتْقُ الْمَرْأَتَيْنِ يَقُومُ مَقَامَ عِتْقِ رَجُلٍ، كَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكَ الله (اعلامُ الموقعين: ١٠٢/١ به نحقيق عبدالحمن الوكيل، والطرق الحكمية، ص: ١٣١) الله تعالى ن ايك مردكي جله دو عورتوں كي گواہي كا حكم اس ليے ديا ہے' تاكه عورت كي يادداشت عيں كوتائي كا ازالہ ہو جائے كيونكه دو عورتوں كي عقل اور ان كي يادداشت كے برابر ہوتى ہے۔ اس ليے عورت كي يادداشت ايك مردكي عقل اور اس كي يادداشت كے برابر ہوتى ہے۔ اس ليے عورت كا مردكي مقال عمل ميراث ويت (قتل خطاكي صورت ميں) اور عقيق ميں عورت كا مردكي مقال عين ميراث ويت (قتل خطاكي صورت ميں) اور عقيق ميں عورت كا مردكي مقال على عرب ويت الله خلى عورت ميں) اور عقيق ميں عورت كا مردكي مقال على عرب ويت الله خطاكي صورت ميں) اور عقیق ميں

آدھا حصہ ہے اور عتق میں بھی نصف حصہ ہے لینی ایک مرد کا آزاد کرنا (اجر و تواب میں) دو عورتوں کی آزادی کے برابرہے' جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے۔'' اس کی مزید کچھ تفصیل آگے آئے گی۔ مزید کچھ تفصیل آگے آئے گی۔

ان حقائق کے ساتھ یہ حقیقت بھی محتاج بیان نسیں کہ اسلام نے اس امریر بڑا زور دیا ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری کے اندر صرف وہ گھریلو امور سرانجام دے جس کے لیے خالق کائنات نے اس کو بیدا کیا ہے اور معاثی جدوجہد اور دیگر بیرونی سرگرمیوں ہے دامن کش رہے اور اگر کسی وقت گھر ہے باہر نگلنے کی ضرورت پیش آئے' تو بردے کا اہتمام کر کے نکلے۔ شریعت اسلامیہ نے عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ بغیر محرم کے سفر کرنے سے بھی اسے روک دیا ہے' تاکہ عورت کی عزت خطرے میں نہ بڑے۔ حتی کہ بعض موقعوں پر اپنی بیوی کی حفاظت کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی ملٹھایا نے جب یہ مسکلہ بیان فرمایا کہ کوئی عورت ذی محرم کے بغیر سفرنہ کرے' اسی طرح کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس کے ذی محرم کی غیر موجودگی میں نہ جائے ' تو ایک شخص نے کہایا رسول اللہ! میں تو فلاں فلاں لشکر کے ساتھ (جماد کے لیے) جانا چاہتا ہوں' میرا نام بھی درج کیا جا چکا ہے جبکہ میری بیوی حج کے لیے یابہ رکاب ہے۔ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا «فَحُجَّ مع امرأتک» "تم این بیوی کے ساتھ جاکر حج کرو۔'' (صحیح بخاری' کتاب جزاء الصید' باب حج النساء' حديث: ١٨٦٢ و كتاب الجهاد' باب كتابة الأمام الناس' حديث: ٣٠١١)

مردول سے مخفی رہنے والے معاملات میں تنما عورت کی گوائی قبول ہے: ان تفسیلات سے واضح ہے کہ اسلام عورت کے گھر سے زیادہ خروج کو پیند نہیں کرتا۔ اس لیے عدالتی شہادتوں کے تھکھیڑ میں بھی اسے الجھانا اس کی ہدایات و تعلیمات سے میل نہیں کھاتا۔ بنابریں اسلام میں عورت کی شہادت کو صرف ضرورةً ہی تسلیم کیا گیا ہے' یعنی جمال اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔ یمی وجہ ہے کہ ایسے معاملات میں جن پر صرف عورتیں ہی مطلع ہو سکتی ہیں' عورتوں کی گواہی بالاتفاق مقبول معاملات میں جن پر صرف عورتیں ہی مطلع ہو سکتی ہیں' عورتوں کی گواہی بالاتفاق مقبول

## ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجررطاللہ لکھتے ہیں:

«وَاتَّفَقُوا عَلَى قُبُولِ شَهَادَتِهِنَّ مُفْرَدَاتٍ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، كَالحَيْضِ وَالْوِلاَدَةِ وَالاسْتِهْلاَلِ وَعُيُوبِ النِّسَاءِ»(نتحُ البري، الشهادات، بابُ شهادة النساء: ٣٢٨/٥)

"ایسے معاملات میں جن پر مرد مطلع نہیں ہو پاتے ' تنما عورتوں کی گواہی کے قبول کرنے پر سب کا انفاق ہے جس طرح حیض ' ولادت ' استملال اور عورتوں کے عیوب ہیں۔"

جن ائمہ و فقہاء و مفسرین نے اس اصول کا ذکر کیا ہے' وہ حسب ذیل ہیں' اختصار کے پیش نظران کی اصل عبار تیں نقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ہے' ویسے بھی یہ اتفاقی مسکلہ ہے' اسلئے بھی اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ بنابریں حوالوں پر کفایت کی جاتی ہے۔

- ﴿ المغنى مع الشرح الكبير ابن قدامه مقدسى (فقه حنبلي) ج: 10 ' ص: 189 ' طبع قديم-
  - ﴿ الهداية مع فتح القدير ج: 7 'ص: 372 'طبع مصر (فقه حنفي)
    - 🚓 بدائع الصنائع 'كاسانى ج: 6 'ص: 277 ' (فقه حنفى)
      - (فقه شافعی) (عدد المهذب ج: 2 'ص: 333 '(فقه شافعی)
      - 😯 المدونة الكبرى ج: 4 ) ص: 81 (فقه مالكي)
      - 🚓 بداية المجتهد ج: 2 ° ص: 465 ° (فقه مالكي)
      - 😜 فقه الامام سعيد بن المسيب ج: 4 'ص: 193-
    - 🚱 تفسير غرائب القرآن وزَغائب الفرقان ـ ج:3 'ص:91-
    - 😥 تفسير الجامع الحكام القرآن للقرطبي 'ج: 3 'ص: 391-
      - 🥰 تفسير الدرالمنثور -للسيوطي ' ج: 1 'ص: 371-
      - 😥 تفسير فتح القدير للشوكاني 'ج: 1 'ص: 272-
      - 😥 تفسير روح المعاني ـ علامه آلوسي' ج: 3 'ص: 58 -

- 🚓 تفسير المظهري قاضي ثناء الله پاني پتي ج: 1 ص: 426 (عربي)
  - 😜 تفسير البحر المحيط لابي حيان 'ج: 2 'ص: 347-
    - ن التفسيرات الاحمديه ص: 179 ملاجيون 🚓
  - (ج) المحلّى لابن حزم ج: 10° مسئله: 1790 كتاب الشهادات
- وي الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص: 134 138-
- ﴿ اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ج: 1 ' ص: 104 ' به تحقيق عبدالرحمٰن الوكيل-
- کنز الایمان ترجمه مولانا احمد رضا بریلوی حاشیه مولانا نعیم الدین مراد آبادی ص: 77-

صرف عورتوں کی موجودگی میں پیش آنے والے واقعات میں عورت کی گواہی بھی جول ہے: ان تمام کتابوں میں یہ اصول متفقہ طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ان مخصوص نسوانی مسائل کے فصلے کے لیے 'جن کاعلم مردوں کو نہیں ہوتا' تنا عورتوں کی گواہی کافی ہے اور اس کی علت یہ ہے کہ ایسے مسائل میں اگر عورتوں کی شمادت کو قبول نہیں کیا جائے گا' تو بہت سے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔

اسی اصول اور علت کی بنیاد پر شخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم برال نے الکھا ہے کہ اسی کے ذیل میں وہ واقعات و معاملات بھی آ جاتے ہیں کہ جن پر مردول کو اطلاع نہ ہو سکے 'صرف عورتوں کے علم میں آئے ہوں' کیونکہ اس واقعے اور حادثے کے وقت کوئی مرد موجود نہ تھا' یعنی ایک مسائل کی قتم وہ ہے جو لا یَظَلِعُ عَلَیْهِ الرِّجَالُ یا لاَ یَظَلِعُ عَلَیْهِ الرِّجَالُ یا لاَ یَظَلِعُ عَلَیْهِ مرد آگاہ ہی نہیں غیر کیے گئے ہیں' یعنی ایسے نسوانی مسائل کہ جن پر بالعموم مرد آگاہ ہی نہیں ہوتے اور دو سری قتم معاملات کی وہ ہے کہ جے لم یطلع علیه الرجال یا لم یطلع علیه غیر ہوتے ہوں' وہاں مرد کوئی نہ ہو اس لیے عورتوں کے سامنے ہوئے ہوں' وہاں مرد کوئی نہ ہو۔ مثلاً شادی بیاہ ہوئے ہوں' وہاں مرد کوئی نہ ہو اس لیے عورتوں کے سواگواہ ہی کوئی نہ ہو۔ مثلاً شادی بیاہ کے مواقعے پر ایسی جگہ جمال صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں۔ زنانہ کالج' جمال عورتیں ہی

عورتیں ہوں۔ لیڈیز کلب یا خواتین کا کوئی بھی اجتماع' جہاں مرد نہ ہوں۔ وہاں کوئی واقعہ پیش آ جائے 'کوئی حادثہ ہو جائے تو یہاں بھی تنها عورتوں کی گواہی فیصلے کے لیے کافی ہوگی' کیونکہ اس مقام پر عورت کی واقعاتی شادت کو نظرانداز کرنے سے بہت سے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔

یہ اسی نظریہ ضرورت کے تحت ہے کہ بعض مو قعوں پر ایسے افراد کی گواہی بھی قبول کر لی جاتی ہے ہوں کر لی جاتی ہے ، عام معاملات میں جن کی گواہی نامقبول ہے۔ جیسے ذمی اور غیر مسلم کی گواہی نامقبول ہے۔ بیسے نئی اور غیر مسلم کی گواہی نامقبول ہے۔ کیکن اگر دوران سفر کسی مسلمان کو (کسی حادثے یا شدید بیاری کی وجہ ہے) اپنی موت کا یقین ہو جائے اور وہاں اس وقت ذمیوں کے علاوہ ایسے مسلمان افراد نہ مل سکیں جن کے سامنے وہ وصیت کر دے تو ایسے موقع پر بالاتفاق ، قرآن و حدیث کے نصوص کی رُوسے ذمی غیر مسلموں کی گواہی مع الحلف جائز ہے۔ امام ابن تیمیہ رطالیہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں:

﴿ وَهَٰذَا مَيْنِيُّ عَلَى آصْلِ، وَهُو أَنَّ الشَّهَادَةَ عِنْدَ الْحَاجَّةِ، يَجُوزُ فِيهَا مِثْلُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ » (مختصر الفتاوى

المصرية، ص: ٢٠٤)

"غیر مسلم کی بیہ گواہی نظریہ طرورت کی اصل پر مبنی ہے جس کے تحت عور توں کی گواہی کو ایسے معاملات میں جائز کیا گیا ہے جس پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے۔"

اس نظریه مرورت کا ذکر 'جس کے تحت عورت کی گواہی قابل قبول ہے' امام مالک نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ المدونة الكبرى میں ہے۔

«قَالَ مَالِكٌ : لاَ يِبُحُوزُ إِلاَّ حَيْثُ ذَكَرَهَا اللهُ فِي الدَّينِ أَوْ مَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلاَّ هُنَّ لِلضَّرُورَةِ إِلَى ذٰلِكَ»(٤/٤)

امام مالک ریرائیہ فرماتے ہیں۔ ''عورت کی گواہی صرف دَین (ادھار) کے معالمے میں جائز ہے۔ جن پر ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے یا پھرایسے معاملات میں ان کی گواہی جائز ہے۔ جن پر عورتوں کے سواکوئی اور مطلع نہ ہو سکے کیونکہ ضرورت اس کی متقاضی ہے۔'' امام شوکائی نے بھی کہا ہے: الافیما لا یطلع علیہ غیر ہن للضرورة۔ (فتح القدیر:۲۸۲/۱)

امام قرطبی رطانیّه لکھتے ہیں:

رَبُنَ الْعُلَمَاءُ شَهَادَتَهُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ لِلْأَجَازَ الْعُلَمَاءُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجَرْحِ فِيمَا لِلضَّرُورَةِ وَعَلَى مِثْلِ ذَٰلِكَ أُجِيزَتْ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجَرْحِ فِيمَا لِلضَّرُورَةِ وَعَلَى مِثْلِ ذَٰلِكَ أُجِيزَتْ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجَرْحِ فِيمَا لِلضَّرُورَةِ وَعَلَى مِثْلِ ذَٰلِكَ أُجِيزَتْ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجَرْحِ فِيمَا لِيَنْهُمْ (باره: ٣، ص: ٣٩١)

چونکہ عورت کی گواہی اسی نظریہ ضرورت پر مبنی ہے 'اس لیے امام مالک یہ بھی کہتے ہیں کہ دو مرد گواہوں کے مقابلے میں چار عور تیں ضروری نہیں ہیں۔ (جیسا کہ امام شافعی کی رائے ہے) بلکہ فیصلے کے لیے دو عور توں کی گواہی بھی کافی ہے کیونکہ جب ضرورة مرد کی گواہی یماں ساقط ہے ' تو پھر وہی نصابِ شمادت کافی ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ چنانچہ برائع الصنائع میں امام کاسانی لکھتے ہیں:

﴿ وَجُهُ قُولِ مَالِكِ أَنَّ شَهَادَةَ الرِّجَالِ لَمَّا سَقَطَ اعْتِبَارُهَا فِي هٰذَا الْبَابِ لَمَّا سَقَطَ اعْتِبَارُهَا فِي هٰذَا الْبَابِ لمكان الضَّرُورَةِ وَجَبَ الاَكْتِفَاءُ بِعَدَدِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ » (٢٧٨/٢)

بہرحال اسی نظریہ منرورت کے تحت دو سری قتم کے معاملات میں بھی عورت کی گواہی مقبول ہے۔ چنانچیہ شنخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

(كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ إِذَا اجْتَمَعْنَ فِي الْعُرْسِ وَالْحَمَّامِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَكَمَّامِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَنَقَلَ ابْنُ صَدَقَةَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ لأَقَارِبِهِ وَيُعْتِقُ، وَلاَ يَحْضُرُهُ إِلاَ النِّسَاءُ، هَلْ يَجُوزُ شَهَادَتَهُنَّ فِي الْحُقُوقِ وَالصَّحِيحُ قُبُولُ شَهَادَةِ النِّسَاءُ، هَلْ يَجُوزُ شَهَادَتَهُنَّ فِي الْحُقُوقِ وَالصَّحِيحُ قَبُولُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْعَةِ (الاختيارات العلمية مع الفتاوى: ٢١٣/٤ طبع، ١٣٢٩هـ)

"دیعنی کفار کی شهادت عندالضرورت اسی طرح جائز ہے، جس طرح حدود میں عورتوں کی شهادت مقبول ہے جب کہ وہ شادی یا حمام وغیرہ میں جمع ہوں (اور وہاں مرد کوئی نہ ہو) امام احمد سے بھی اس بارے میں صراحت منقول ہے اور ابن صدقہ

نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے رشتے داروں کے لیے وصیت کرتا ہے اور غلام آزاد کرتا ہے' لیکن اس وقت (گواہ) عورتوں کے سوا اور کوئی نہ ہو' تو کیا حقوق میں عورتوں کی گواہی قبول ہو گی؟ اور صیح بات یہ ہے کہ رجوع میں عورتوں کی شہادت قبول ہے۔"

يمال عبارت ميں پھے ابمام ہے۔ اس كى وضاحت ابن قيم كى عبارت ہے ہو جاتى ہے۔

«قَالَ: الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الرَّجُلِ: يُوصِى وَلاَ يَحْضُرُهُ إِلاَّ النِّسَاءُ،
قَالَ: أُجِيزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، فَظَاهِرُ هٰذَا أَنَّهُ آثْبَتَ الْوَصِيَّةَ بِشَهَادَةِ
النِّسَاءِ عَلَى الانْفِرَادِ إِذَا لَمْ يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ، وَذَكَرَ الْخَلاَلُ عَنْ
أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ لأَقَارِبِهِ وَيُعْتِقُ، وَلاَ يَحْضُرُهُ إِلاَّ النِّسَاءُ هَلْ يَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ، قَالَ: نَعَمْ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ، قَالَ: نَعَمْ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ، قَالَ: نَعَمْ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الْحُقُوقِ» (الطرق الحكمية، ص: ١٤٢)

ام ابن قيم ال دوسرى قتم كے معاملات ميں عورت كى گوابى پر علماء كا اتفاق بتلات ميں:

(وَقَدِ اتّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَوَاضِعَ الْحَاجَاتِ يُقْبَلُ فِيهَا مِنَ الشَّهَادَاتِ مَا لاَ يُقْبَلُ فِي غَيْرِهَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ، وَإِنْ تَنَازَعُوا فِي بَعْضِ التَّفَاصِيلِ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ بِالْعَمَلِ بِشَهَادَةِ فِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ، فَي بَعْضِ التَّفَاصِيلِ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ بِالْعَمَلِ بِشَهَادَةِ السَّفَرِ، مَنْهُ كَقُبُولِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ فِي الأَعْرَاسِ وَالْحَمَّامَاتِ وَالْمَواضِعِ الَّتِي تَنْفَرِدُ النِّسَاءُ مُنْفَرِدَاتٍ فِي الأَعْرَاسِ وَالْحَمَّامَاتِ وَالْمَواضِعِ الَّتِي تَنْفَرِدُ النِّسَاءُ الْخُضُورِ فِيهَا، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ قُبُولَ شَهَادَتِهِنَّ هُنَا أَوْلَى مِنْ قُبُولِ شَهَادَةِ النِّسَاءُ سَهَادَةِ الْمُوسِيَّةِ فِي السَّفَرِ، وَكَذَلِكَ عَمَلُ الصَّحَابِةِ وَقُهَاءِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ الصَّبِيَّةِ فِي السَّفَرِ، وَكَذَلِكَ عَمَلُ الصَّحَابِةِ وَقُهُاءِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ عَلَى تَجَارُح بَعْضِهِمْ بَعْضًا، فَإِنَّ وَهُ لَتْ مَا الرَّجَالَ لاَ يَحْضُرُون مَعَهُمْ فِي لَعِبِهِمْ، وَلَوْ لَمْ تَقْبَلْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ لَضَاعَتِ الْخُقُوقُ وَتَعَطَّلَتْ وَأَهْمِلَتْ مَا وَالْمَعَةُ وَلَى وَتَعَطَّلَتْ وَأَهْمِلَتْ مَا وَالْمَةُ مُنْ فَي لَعِبِهِمْ، وَلَوْ لَمْ تَعْظُلُتْ وَأَهْمِلَتْ مَعَلَى وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ لَضَاعَتِ الْخُقُوقُ وَتَعَطَّلَتْ وَأَهْمِلَتْ مَعَ وَالْمَاعَةُ وَلُهُ وَلَعُولُ وَتَعَطَّلَتْ وَأَهْمِلَتْ مَعَ وَلَوْ لَمَ وَالْعَقَلَ وَالْمَاعَتِ الْخُقُوقُ وَتَعَطَّلَتْ وَأَهْمِلَتْ مَعَ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُولِي وَالْمَاعِتِ الْمُعَلِّيْ وَالْمَاعِتِ الْمُعَلِّيْ وَالْمَاعِتِ الْمُعَلِّيْ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءَ وَالْمَاعَتِ الْمُعَلِّيْ وَالْمَاعَتِ الْمُعَلِّيْ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءُ وَلَا لَمُ الْمَاءَ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَمَا الْمَاءَ وَلَا لَمُ الْمَاءَ وَلَا الْمُعَلِيْ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاعِ الْمَاءَ وَالَعَلَعُهُمُ الْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْم

غَلَبَةِ الظَّنِّ أَوِ الْقَطْعِ بِصِدْقِهِمْ، وَلاَسِيمَا إِذَا جَاءُواْ مُجْتَمِعِينَ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمْ وَرَّ وَالْحِلْ عَلَى خَبْرِ وَاحِدِ، وَفَرَّقُوا وَقْتَ الأَدَاءِ وَاتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ، فَإِنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلَ حِيتَيْدِ مِنْ شَهَادَتِهِمْ أَقُولَى بِكثِيرِ مِنَ الظَّنِّ الْحَاصِلِ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، مِنْ الظَّنِّ الْحَاصِلِ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَهُذَا مِمَّا لاَ يُمْكِنُ دَفْعُهُ وَجَحْدُهُ، فَلاَ نَظُنُ بِالشَّرِيعَةِ الْكَامِلَةِ وَهُذَا مِمَّا لاَ يُمْكِنُ دَفْعُهُ وَجَحْدُهُ، فَلاَ نَظُنُ بِالشَّرِيعَةِ الْكَامِلَةِ الْفَاضِلَةِ الْمُعَاشِ وَالْمَعَادِ أَنَّهَا تُمْهِلُ الْفَاضِلَةِ الْمُعَاشِ وَالْمَعَادِ أَنَّهَا تُمْهِلُ مِثْلَ هَذَا الْحَقِّ وَتُضَيِّعُهُ مَعَ ظُهُورِ أَدِلَتِهِ وَقُوْتِهَا، وَتَقْبَلُهُ مَعَ الدَّلِيْلِ الَّذِي هُو دُونَ ذَلِكَ»(اعلام الموقعين: ١٠٢١)

"علاء کااس امر پر اتفاق ہے کہ ضرورت کے مواقع پر ایسی شادات بھی قبول ہوں گی جو عام حالات میں ناقابل قبول ہوتی ہیں۔ اگرچہ ان کی بعض تفصیلات میں علاء کے مابین اختلاف ہے۔ اللہ تعالی نے سفر میں وصیت کے موقع پر ضرورت کے تحت دو غیر مسلم گواہوں کی گواہی پر عمل کرنے کا تھم دیا ہے۔ جس سے مقصود اس فتم کے معاملات یا اس سے بھی اولی قضایا میں تنبیہ کرنا ہے (یعنی نشاندہی کرنا ہے) جیسے تناعور توں کی گواہی کا قبول کرنا ہے شادی کے مواقع 'حمامات اور الیی جگوں میں جہاں صرف عور تیں ہی موقع پر حاضر ہوں۔ بلاشبہ ایسے مواقع پر عور توں کی گواہی کا قبول کرنا ہے شادی کے مقاد کی شمادت قبول کرنا کی نسبت میں جال کرنا 'دوران سفر وصیت میں کفار کی شمادت قبول کرنے کی نسبت نیادہ اولی ہے۔

اس طرح صحابہ کرام اور فقہائے مدینہ نے بچوں کی شادت کے معاملے میں طرز عمل اختیار کیا ہے جب کہ ان بچوں کے مایین آپس میں کوئی حادثہ رونما ہو جائے (یعنی عندالضرورت یمال بچوں کی گواہی بھی قبول ہو گی) اس لیے کہ مرد بچوں کے ساتھ ان کے کھیلوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اگر ان بچوں کی اور تنا عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو بہت سے حقوق غلبہ مظن یا گواہوں کی قطعی صدافت کے بادجود ضائع 'معطل اور مہمل ہو جائیں گے۔ بالخصوص جب کہ

موقعے کے گواہ متفرق ہونے اور اپنے گھر میں جانے سے قبل مجتمع ہو کر گواہی دیں اور کسی ایک خبر پر متفق ہوں اور ادائیگی شادت کے وقت کلمات میں فرق ہونے کے باوجود نفس موضوع پر اتفاق ہو' تو ایسی گواہی سے اس وقت جو ظن حاصل ہو گا۔ وہ اس ظن سے زیادہ قوی ہو گاجو دو آدمیوں کی گواہی سے حاصل ہوتا ہے۔ سے ایسی مات ہے جس کا رد اور انکار ممکن نہیں۔ یس ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جو

یہ الی بات ہے جس کا رد اور انکار ممکن نہیں۔ پس ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جو شریعت کامل ہو اور دنیا و آخرت کے معاطے میں بندوں کے مصالح کو محیط و منتظم ہو' وہ اس فتم کے حق کو مہمل چھوڑ دے گی اور دلا کل کے ظہور اور قوت کے باوجود اسے ضائع کر دے گی' جب کہ اس سے بھی کم تر دلیل کے ساتھ اس نے فیصلے کو قبول کیا ہے۔ "

ور صحابہ رہی آتی کے نظائر: دورِ صحابہ رہی آتی کی بعض مثالیں ہمیں ملتی ہیں جن میں صحابہ نے تھا عور توں کی گواہی پر فیصلے کیے یہ مثالین انہی حالات کی ہیں کہ جب مرد موقعے پر نہیں تھ 'مثلاً: ایک شخص نے نشے میں اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دیں 'جس پر چار عور توں نے گواہی دی۔ یہ معاملہ حضرت عمر فاروق بڑتی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو 'آپ نے عور توں کی گواہی کو جائز قرار دیا اور طلاق کو نافذ کر کے میاں بیوی کے در میان تفریق کرادی۔

اسی طرح ایک عورت نے چند عورتوں کی موجودگی میں ایک بچے کو اپنے پیروں سے روند کر ہلاک کر دیا تو حضرت علی بڑاٹئر نے صرف چار عور توں کی گواہی پر فیصلہ کیااور دیت دلوائی۔

حضرت شریح سے بھی گھریلو سامان کے جھڑے میں ایبا فیصلہ منقول ہے جو انہوں نے صرف چار عور تول کی گواہی پر دیا۔ (ملاحظہ ہو: الطرق الحکمیة ص:۱۳۵- المحلٰی کتاب الشهادات ۵۷۳-۱۰۵۰)

بہرحال جب عور توں کی گواہی ان معاملات میں بالانقاق جائز ہے جو تحت النیاب ہوں جن پر عادة صرف عور تیں ہی مطلع ہو سکتی ہوں 'جیسے ولادت' بکارت' استملال' حیض اور حمل وغیرہ اور اس کی بنیاد اس نظریہ ضرورت پر ہے کہ اگر یہاں عور توں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو بہت سے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔ اس طرح اس اصول کے تحت وہاں بھی

عور توں کی گواہی قابل قبول ہونی چاہیے' جہاں وقوعہ کے وقت عور توں کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہو۔ عورت کی بیہ واقعاتی شہادت بھی عقل وقیاس کے نقاضوں کے عین مطابق ہے۔

عورت كانصاب شمادت: البتہ فقهاء كے مابين اس امر ميں اختلاف ہے كہ جن نسوائی مسائل ميں عورت كى شمادت قبول ہے 'اس كانصابِ شمادت كيا ہو؟ امام شافعی اور جمهور نے قرآن كے نصابِ شمادت كا اعتبار كرتے ہوئے چار عورتوں كو ضرورى قرار ديا ہے اور امام مالك كے نزديك دو عورتيں بھی كافی ہيں 'جب كہ احناف كے نزديك ايك عورت بھی كافی ہيں 'جب كہ احناف كے نزديك ايك عورت بھی كافی ہے۔ اگر ایك سے زیادہ (۲ یا ۳) ہوں 'تو احوط ہے۔ اس كی تفصیلات كيلئے ملاحظہ ہوں:

﴿ المهداية مع فتح القدير ' 372/7 ﴿ بدائع الصنائع ' 277/6 ' 278 ﴿ المدونة الكبرى ' 465/2 ﴾ بدائع الصنائع ' 277/6 ﴾ المدونة الكبرى ' 465/2 ﴾ بدائع الحكميه ' 137 ﴿ المحلی ' كتاب الشهادات المحادث كتاب الشهادات

ایک ضروری وضاحت: یہ خیال رہے کہ عورت کا یہ نصاب شادت صرف ان نسوائی مسائل کے ضمن میں فقہاء نے بیان کیا ہے جن پر مرد مطلع نہیں ہو پاتے۔ اس لیے یہ نصاب شادت قتم اوّل کا ہے۔ قتم دوم میں ' یعنی ایسے معاملات میں کہ جن میں موقع کی گواہ صرف عور تیں ہی ہوں ' وہاں ان کا نصابِ شادت کیا ہو؟ مجھے اس سلسلے میں فقہی کتابوں میں کچھ نہیں ملا۔ اس لیے راقم کے خیال میں یہاں ابن حزم کا نقطہ نظرا پنانا چاہیے کہ عورت کا نصاب مرد سے دگنا ہو۔ یعنی زنا کے کیس میں آٹھ عورتوں کی گواہی اور باتی کیسوں میں م عورتیں ضروری ہوں ' تاکہ نصوص قرآن و حدیث سے تصادم نہ ہو۔ بیرحال یہ مسئلہ اہل علم کے غور و فکر کے قابل ہے۔

﴿ اعلام الموقعين '102/1 ﴿ فتح الباري ' 266/5-

اموال و دبون میں عورت کی گواہی: جہال تک اموال و دبون کا تعلق ہے اسکی بابت چو تکہ نص قرآنی ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ زِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامْرَاتَانِ ﴾ (البقرة: ٢٨٢/٢) موجود ہے۔ اس لیے اس میں علماء کے مابین زیادہ اختلاف شیں۔ سب کے نزدیک ان معاملات میں دو مردگواہ ہوں یا ایک مرد اور دوعور تیں۔ امام ابن قیم کھتے ہیں:

"وَقَدِ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ يُقْبَلُ فِي الأَمْوَالِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَكَذَٰلِكَ تَوَابِعُهَا مِنَ الْبَيْعِ، وَالأَجَلِ فِيهِ، وَالْجَيَارِ فِيهِ، وَالرَّهْنِ، وَالْوَقْفِ عَلَيْهِ، وَضَمَانِ الْمَالِ، وَإِلْاَقْفِ عَلَيْهِ، وَضَمَانِ الْمَالِ، وَإِلْاَقِهِ، وَحَمْونِ الْمَالِ، وَإِلْلَافِهِ، وَدَعُولى رقِّ مَّجْهُولِ النَّسَبِ، وتَسْمِيةِ الْمَهْرِ، وتَسْمِيةِ وَالْوَقْفِ عَلَيْهِ، وَتَسْمِيةِ الْمَهْرِ، وتَسْمِيةِ عَوضِ الْخُلِع، يُقْبَلُ فِي ذَٰلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ (اعلام الموقعين: ١/ ٩٧) عافظ ابن حَرَكَعَ بِن:

«أُمَّا اتَّفَاقُهُمْ عَلَى جَوازِ شَهَادَتِهِنَّ فِي الأَمْوَالِ فَلِلَآيَةِ الْمَذْكُورَةِ ... وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي النِّكَاحِ وَنَحْوِهِ فَمَنْ ٱلْحَقَهَا بِالأَمْوَالِ فَلَكَ لِمَا فِيهَا مِنَ الْمُهُورِ وَالنَّفَقَاتِ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ، وَمَنْ ٱلْحُقَهَا بِالْمُوالِ لَلْفُرُوجِ وَتَحْرِيمَهَا بِهَا، قَالَ: بِالْحُدُودِ فَلاَنَّهَا تَكُونُ اسْتِحْلالاً لِلْفُرُوجِ وَتَحْرِيمَهَا بِهَا، قَالَ: وَهُذَا هُوَ الْمُخْتَارُ، وَيُؤَيِّدُ ذَٰلِكَ قَولُهُ تَعَالَى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ ثُمَّ سَمَّاهَا حُدُودًا فَقَالَ ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ ﴾ وَالنِّسَاءُ كَدُودُ اللهِ ﴾ وَالنِّسَاءُ لَا يُقْبَلْنَ فِي الْحُدُودِ» (نتح الباري الشهادات: ٣٢٨/٥ ٣٢٩)

الشيخ اساعيل حقى لكصة بين:

«شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الأَمْوَالِ جَائِزَةٌ مَعَ الإِجْمَاعِ دُونَ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ» (تفسير روح البيان باره: ٣، ص: ٤٤١)

مزید اس کے لیے ویکھیے: ﴿ تفسیر غرائب القرآن - پارہ 3 ص 91 ﴿ تفسیر الخازن ' جلد اول - پارہ 3 ص 215 ﴿ تفسیر القرطبی - پارہ 3 ص 391 ﴿ احکام القرآن ' للجصاص - پارہ 3 ص 598 اور دیگر تفاسیرو کتب فقہ - اس مسلم پر چونکہ اتفاق ہے ' اس لیے اس پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔

ایک قابل غور نکتہ: تاہم ایک نکتہ ضرور قابل غور ہے اور وہ سے کہ ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی اس وقت قابل قبول ہے جب کہ دو مرد گواہ میسرنہ ہوں' یا مطلقاً ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی کی اجازت ہے۔ جمہور مفسرین کی رائے میں تو یہ اجازت

مطلقاً ہے۔ لیمی گواہ بنانے والے کی رائے پر موقوف ہے کہ وہ وُیون و اموال میں دو مردوں کو گواہ بنالے یا ایک مرد اور دو عور توں کو۔ دونوں طرح جائز ہے۔ لیکن بعض لوگ ﴿ فَإِنْ لَنَّمْ يَكُونَا رَجُلَينِ ﴾ کے معنی میں لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک مالیات کے معاطمے میں بھی ایک مرد کے ساتھ دو عور توں کی گواہی اس صورت میں جائز ہوگی جب دو مردوں کا بطور گواہ ملنا مشکل ہو۔ جس طرح پانی کے ہوتے ہوئے تیم کی اجازت نہیں۔ اس طرح مردگواہ میسر ہونے کی صورت میں ایک مرد کے ساتھ دو عور توں کو گواہ بنانا صحیح نہیں۔

ان میں سے کون سی رائے صحیح ہے؟ اس پر اہل علم غور کر سکتے ہیں' تاہم سیاق کلام سے دوسری رائے کی تائید ہوتی ہے اور دیگر فدکورہ مباحث سے بھی اس کی ایک گونہ ترجیح کا پہلو نکاتا ہے۔

فقہاء کے درمیان ایک اختلاف ہے بھی ہے کہ اموال کے علاوہ دیگر حقوق میں عورت کی گواہی قبول ہے یا نمیں، فقہاء احناف حدود و قصاص کے علاوہ دیگر تمام حقوق و معاملات میں ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی کو جائز مانتے ہیں 'جب کہ دو سرے فقہاء اسے اموال و دیون تک محدود رکھتے ہیں۔ بسرحال ہے اختلاف اس وقت ہمارے دائرہ بحث سے باہر ہے۔

حدود و قصاص میں عورت کی گواہی: عورت کی گواہی کی تیسری قتم حدود و قصاص میں گواہی ہے بینی اس میں عورت کی گواہی جول ہے یا نہیں؟ فقهاء ان معاملات میں اس کی گواہی قبول کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ بعض متجد دین نے اس مسئلے کو بڑی شدت' بلکہ تحدی کے ساتھ اٹھایا ہے۔ ان کاخیال ہے کہ فقهاء کی بیر رائے کہ حدود و قصاص میں عورت کی گواہی قبول نہیں' قرآن کے خلاف ہے' قرآن نے بیہ تفریق نہیں کی۔ جب کہ تمام فقهاء کے درمیان اس امر پر اتفاق ہے کہ حدود و قصاص میں عورت کی گواہی نامقبول ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اتفاق بین جمیع الفقهاء کے سلسلے میں اقتباسات پیش خدمت ہیں۔

﴿ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ غَيْرُ جَائِزَةٍ، وَلاَ مَقْبُولَةٍ فِي الْعُقُوبَاتِ، وَالْحُدُودِ (الخازن: ٢١٥/١)

﴿أَمَّا اتَّفَاقُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (نتح الباري، الشهادات، باب شهادة النساء: ٥/٣٢٩، ٣٢٩)

«أَنَّ فِي الزِّنَا يَجِبُ شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ مِنَ الرِّجَالِ بِالاَتِّفَاقِ، لِقَولِهِ تَعَالَى ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ وَفِي غَيْرِ الزِّنَا مِنَ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، فَحَسْبَ بِالاَتْفَاقِ» (التفسيرات الأحمدية 179)

"وَاشْتِرَاطُ عَدَم تَيَشُر رَجُلَيْنِ لِلإِسْتِشْهَادِ بِالْمَرْأَتَيْنِ مَعَ الرَّجُلِ
يُشْعِرُكُونَهُمَا بَدَلاً مِنَ الرَّجُلِ، وَأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الاِسْتِشْهَادِبِهِنَّ
لِلشُّبْهَةِ الْبَدَلِيَّةِ، لاَ يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا يَنْدَرِيءُ بِالشُّبُهَاتِ
مِنَ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ إِجْمَاعًا»(تفسير العظهري: ٢٢/١)

ای طرح تمام فقتی کتابوں میں صراحت کی گئی ہے کہ ذنا وغیرہ جیسے جرم کے ثبوت کے لیے مرد گواہ ضروری ہیں۔ ویکھیے: ﴿ المغنی ' 175/10 ﴿ المدونة الكبرى ' 83/4 ﴿ 83/4 ﴾ المحتهد ' 465/2 ﴿ التشریع الجنائی الاسلامی ' 410/2 ﴿ فقه السنة ' 355/2 المهذب ' 332/2

فقهائے کرام کے استدلال کی بنیادیں: ا- اس طرح تمام فقهاء کے درمیان اس امر پر اتفاق ہے کہ حدود و قصاص میں عورت کی گواہی قبول نہیں اور ان سب کا استدلال اس بات پر ہے کہ قرآن کریم نے ان معاملات میں گواہوں کا ذکر جن الفاظ (صیغوں) میں کیا ہے۔ وہ سب مذکر کے صیغ ہیں' مثلاً: زنا اور قذف کے بارے میں تھم دیا کہ چار گواہ مرد ہوں۔ فرمایا:

﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَكَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةُ مِن نِسَكَآبٍ كُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةُ مِن مِنكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةُ مِن مِنكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةُ مِن مِنكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةً

دو سری جگه فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلَّدَةً ﴾ (النور ٢٤/٤)

طلاق اور رجعت کے بارے میں دوعادل مردگواہ بنانے کا تھم دیا' فرمایا:

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٰعَدْلِ مِّنكُرُ﴾ (الطلاق7/7)

ان کے علاوہ چُند اور مقامات ہیں جہال قرآن کریم میں گواہ بنانے کا ذکر ہے' مثلاً اموالِ بتامی کی واپسی کے سلسلے میں فرمایا:

﴿ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمَوَ لَهُمْ فَأَشْبِدُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ (النساء٢/٢) وصيت ك سليل مين فراما:

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ الْمُنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ الْمُسَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَّنَاتُكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَعَيْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنْ فَأَصَّنَاتُكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَعَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِينٌ وَلَا نَكُتُمُ شَهَدَةَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَيْ اللهِ إِنَّا إِذَا لَيْنَ الْأَيْمِينَ أَنْ اللهِ إِنَّا إِذَا لَيْنَ الْأَيْمِينَ الْكَانِ اللهِ إِنَا إِذَا لَيْنَ الْمُؤْتِ

قرآن کریم نے ان تمام مقامات میں گواہوں کا ذکر مذکر کے صیغوں میں کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم عورت کو عدالتی شمادت کے چکر میں پھنسانا پند نہیں کرتا۔ ورنہ وہ آیت مداینت کی طرح عورت کی گواہی کا ذکر بھی کر دیتا' کیونکہ عدالتی شمادت عورت کے مزاج' فطرت اور اس کے دائرہ کار کے فرائض سے مناسبت نہیں رکھتی۔ اس کا تخل صرف مرد ہی کر سکتے ہیں جن کے قوائے عملی و ذہنی بھی مضبوط تر ہیں اور وہ بیرونی معاملات کے ذمے دار بھی ہیں اور اموال و دیون میں ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی کی اجازت کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں اس کی عام ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ وعام پیش آبی رہتی ہوتا ہے۔ جو عام پیش آبی والی چیز ہو' اس میں شریعت کی طرف سے سمولت کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ چو عام پیش آبی والی کھتے ہیں:

"فَجَعَلَ تَعَالَى شَهَادَةَ الْمَوْأَتَيْنِ مَعَ الرَّجُلِ جَائِزَةً مَعَ وُجُودِ الرَّجُلَيْنِ فِي هٰذِهِ الآيةِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِي غَيْرِهَا، فَأُجِيزَتْ فِي الأَمْوَالِ خَاصَةً فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا رَجُلُ الأَمْوَالِ دُونَ غَيْرِهَا، لأَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا رَجُلُ اللهُ وَإِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ فِي الأَمْوَالِ دُونَ غَيْرِهَا، لأَنَّ الأَمْوَالَ كَثَرُ اللهُ أَسْبَابَ تَوْثِيقِهَا لِكَثْرَة جِهَاتِ تَحْصِيلِهَا وَعُمُومِ الْبَلُولِي بِهَا أَسْبَابَ تَوْثِيقِهَا لِكَثْرَة جِهَاتِ تَحْصِيلِهَا وَعُمُومِ الْبَلُولِي بِهَا وَتَكُرُّرِهَا، فَجَعَلَ فِيهَا التَّوَثُقَ تَارَةً بِالْكَثْبَةِ وَتَارَةً بِالإِشْهَادِ وَتَارَةً بِالرَّهُ مِلْكَ شَهَادَةَ النساءِ مَعَ الرَّجَالِ» (تفسير آبت: ٢٨٢، ٣/ ٣٩١)

"لینی اللہ تعالی نے اس آیت ﴿ إِنْ لَنَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَ اَمْوَأَتَانِ ﴾ میں دو عورت کی شادت کو ایک مرد کے ساتھ جائز رکھا ہے۔ اس آیت کے علاوہ کمیں اور عورت کی گواہی کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ اس لیے جمہور نے اموال میں عورت کی شادت کو اس شرط کے ساتھ جائز رکھا ہے کہ اس کے ساتھ ایک مرد بھی ہو اور یہ جواز صرف اموال میں ہے'کی اور میں نہیں' اس لیے کہ اموال میں عموم بلوئی کی صورت پائی جاتی ہے اور بار بار اس کی ضرورت پیش آتی ہے' بنابریں شریعت نے اس کی توثیق ضبط شریعت نے اس کی توثیق کے اسباب بھی متعدد بیان کیے ہیں۔ بھی یہ توثیق ضبط تحریر و کتابت کی صورت میں ہوتی ہے' بھی گواہ بنا لینے کی صورت میں' بھی گروی اور بھی ضانت کے ذریعے سے اور ان تمام صورتوں میں عورت کی شادت کو مردول کے ساتھ جائز رکھا ہے۔"

حدود و قصاص کے معاملات اسلامی معاشرے میں اتن کثرت اور تکرار کے ساتھ پیش نہیں آتے کہ وہاں مردوں کی گواہی ناکافی ہو اور عورتوں کی دخل اندازی بھی اس میں ضروری ہو۔ اس لیے اسلوب قرآن اس بات کامتقاضی ہے کہ حدود و قصاص میں عورت کو گواہی سے مشتیٰ ہی رکھاجائے۔

۲۔ دوسرا استدلال فقهاء نے اس طرح کیا ہے کہ عربی زبان کے قواعد کی رو سے ایک

اور دو افراد کی تعداد کے لیے جو اسم عدد استعال ہوتا ہے وہ معدود کی تذکیر و تانیث کے مطابق ہوتا ہے' گر تین سے دس تک معدود افراد کے لیے جو عدد استعال کیا جاتا ہے وہ فذکر معدود کے لیے جو عدد آن پاک میں اُذِبَعَة فذکر معدود کے لیے فذکر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اُذِبَعَة شُهَدَآء کی ترکیب میں عدد (اربعۃ) مؤنث ہے جو معدود (شُهدَآء) کی تذکیر پر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح مونث عدد (اُذِبَعَة) کے ساتھ فدکر معدود (شُهدَاء) نے مل کر اس آیت کو مردول کے لیے خاص کر دیا ہے۔ چنانچہ امام ابن قدامہ مقدی رہائی لکھتے ہیں:

(الشرط الثاني) أَنْ يَّكُونُوا رِجَالاً كُلُّهُمْ وَلاَ تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِحَالِ، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا إِلاَّ شَيْئًا يُرُوٰى عَنْ عَطَاءِ وَحَمَّادِ أَنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ ثَلاَئَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ، وَهُوَ شُذُوذٌ لاَ يُعَوّلُ عَلَيْهِ، لأَنَّ لَفْظَ الأَرْبُعَةِ إِسْمٌ لِعَدَدِ المَذْكُورِينَ وَيَقْتَضِي أَنْ يُحْتَفَى عَلَيْهِ، لأَنَّ لَفْظَ الأَرْبُعَةِ إِسْمٌ لِعَدَدِ المَذْكُورِينَ وَيَقْتَضِي أَنْ يُحْتَفَى فِيهِ بِأَرْبُعَةٍ، وَلاَ خِلافَ فِي أَنَّ الأَرْبُعَةَ إِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ نِسَاءً لاَ يَكْتَفَى بِهِمْ، وَإِنَّ أَقَلَ مَا يُجْزِىءُ خَمْسَةٌ وَهٰذَا خِلافُ النَّصِّ، يَكْتَفَى بِهِمْ، وَإِنَّ أَقَلَ مَا يُجْزِىءُ خَمْسَةٌ وَهٰذَا خِلافُ النَّصِّ، وَلاَنْ فَي شَهَادَتِهِنَّ شُبْهَةٌ لِتَطَرُّقِ الضَّلالِ إِلَيْهِنَّ، قَالَ الله تَعَالَى وَلاَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ وَالْمُحُدُودُ تُدُرأُ وَلَانُ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى﴾ وَالْمُحُدُودُ تُدُرأُ بِالشَّبُهَاتِ (المعني والشرح الكبير: ١٧٠/١٠)

"دو سری شرط یہ ہے کہ چاروں گواہ مرد ہوں' اس میں عورت کی گواہی کسی حال میں قبول نہیں۔ اس میں سوائے حماد اور عطاء بڑھینیا کے کسی کا اختلاف نہیں۔ ان کے خیال میں تین مرد اور دو عورتیں بھی قبول ہیں' لیکن یہ شاذ مسلک ہے جو اس بات قابل اعتبار نہیں۔ اس لیے کہ "اربعۃ "کالفظ عدد فدکورین کا اسم ہے جو اس بات کا مقتضی ہے کہ وہ چار ہوں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ چار گواہوں میں اگر کوئی عورت بھی گواہ ہوگی (تو ایک مرد کے مقابلے میں دو ہونے کی وجہ سے) گواہوں کی تعداد چار سے متجاوز اور کم از کم بھی پانچ ہو جائے گی اور یہ چیز نص گواہوں کی تعداد چار سے متجاوز اور کم از کم بھی پانچ ہو جائے گی اور یہ چیز نص کے خلاف ہوگی۔ علاوہ اذیں عورت کی گواہی میں اُن تَضِلَّ اِخْدُهُمَا کے پیش نظر

شبہ کے امکانات ہیں اور حدود شبہات سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھی حدود میں عورت کی گواہی قابل قبول نہیں۔" امام ابن ہمام لکھتے ہیں۔ (بسلسلہ شہودِ زنا) ﴿ لَأَنَّ النَّصَّ أَوْجَبَ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ﴾ فَقُبُولُ امْرَأْتَيْنِ مَعَ ثَلَاثَةٍ مُخَالِفٌ لِمَا نَصَّ عَلَيْهِ مِنَ الْعَدَدِ وَالْمَعْدُودِ . . . » (فتح القدیر: ۲۷۰/۷)

"لینی زنا کے جُوت کے لیے چار مرد گواہ ضروری ہیں کیونکہ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیهِنَّ اُرْبَعَةً مِنْکُمْ کی نص قرآنی نے مردول کو متعین کر دیا ہے۔ اس لیے تین مردول کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی کو قبول کرنا ہے اس نص کے خلاف ہے جو قرآن میں عدد معدود کے بارے میں وارد ہے۔"

۳- تیسرا استدلال فقهاء نے یہ کیا ہے کہ چونکہ عورت عدالتی شهادت میں فطری طور پر کنرور ہے اس کی اس فطری کمزوری سے کیس میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے اور نبی ساتھا ہے تاکید کی ہے کہ حدود میں شبہات کالحاظ کرواور شبہ کی وجہ سے حد کا نفاذ معطل کر دو۔ اس لیے اگر حدود و قصاص میں عورت کی گواہی کو جائز رکھا جائے گا' تو ان خطرناک کیسوں میں شبہات پیدا ہونے کا زیادہ امکان رہے گا'جس کافائدہ معاشرے کے ان خطرناک مجرموں کو ملے گا۔

ابن قدامہ مقدی کی مُدکورہ عبارت میں بھی یہ استدلال موجود ہے۔ ان کے علاوہ ملاحظہ ہو۔ صاحب ہدایہ زناکی سزا پر بحث کرتے ہوئے کہ اس میں عورت کی گواہی قبول نہیں 'کھتے ہیں: ﴿ وَلَأَنَّ فِيهَا شُبْهَةَ الْبُدَلِيَّةِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ شَهَادَةِ الرِّجَالِ فَلَا تُقْبَلُ فِيمَا يَنْدَرىءُ بِالشَّبُهَاتِ (الهدابة، كتاب الشهادات: ١٣٩/٣-

اى طَرْح زَنَا كَيَ عَلَاوِهِ دَيَّكُر حَدُودَ كَيَ سَلِسَطِي مِن لَكُسِتَ بِمِن: «وَمِنْهَا الشَّهَادَةُ بِبَقِيَّةِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَّجَالِكُمْ ﴾ وَلاَ تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ لِمَا ذَكَرْنَا » (حواله مذكور) (امام كاماني لَكُ مِن):

«إِنَّ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ مِمَّا تُدْرَأُ بِالشَّبُهَاتِ . . . وَلِهٰذَا لاَ تُقْبَلُ

فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ فِي شَهَادَتِهِنَّ بِسَبَبِ السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ»(بدانع الصنانع: ٢/ ٢٨١)

"صدود و قصاص شبهات سے ساقط ہو جاتے ہیں.... یمی وجہ ہے کہ ان میں عورتوں کی شمادت قبول نہیں 'کیونکہ سہو اور غفلت کی وجہ سے عورتوں کی شمادت میں شبهات راہ یا لیتے ہیں۔"

اور حدود و قصاص کے علاوہ دیگر معاملات و حقوق شبهات کے ساتھ بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان میں ان کی گواہی سے زیادہ اندیشہ نہیں۔ ہدایہ میں ہے:

«وَهٰذَهِ الْحُقُوقُ تَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ» (الهداية مع فتح القدير: ٧/ ٣٧١)

۳- چوتھا استدلال امام زہری کی مرسل روایت سے ہے:

«مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لاَّ شَهَادَةَ لِلنِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالقِصَاصِ»(الهداية مع فتح القدير:٧/٣٦٩) المدونة الكبرى مِن بيروايت باين الفاظ ہے۔

«مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ وَلاَ فِي الطَّلاَقِ وَلاَ فِي الْحُدُودِ» (٨٤/٤)

## ایک روایت میں بیر الفاظ اس طرح ہیں:

«قَالَ ابْنُ شِهَابِ مَضَتِ السُّنَّةُ بِذَٰلِكَ، بِأَنْ لاَّ تَجُوزَ شَهَادَةُ الْمُرَأَتَيْنِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الْقَتْلِ وَالنَّكَاحِ وَالطَّلاَقِ وَالْحُدُودِ»(حواله مذكور)

'' دیعنی ابن شهاب زہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ طُنَّ اللهِ اور آپ کے بعد دونوں خلیفوں (ابو بکرو عمر بُکانَظ) سے بیہ سنت چلی آ رہی ہے کہ عورتوں کی گواہی (یا ایک مرد کے ساتھ دوعورتوں کی گواہی) صدود و قصاص اور نکاح و طلاق میں جائز نہیں۔'' ۵۔ بعض فقہاءنے ایک وجہ استدلال بیہ بھی لکھی ہے کہ عورت کو شہادت سے مستثنیٰ رکھنے کی وجہ بیہ بھی ہے' تاکہ اس کااصل دائرۂ کار۔۔گھریلو امور اور ذمے داریاں۔۔ متأثر نہ ہوں اور گھر سے اس کو زیادہ نہ نگلنا پڑے۔ کیلا یکٹر خرو جھن (الھدایة مع فتح القدیو :۳۷۲/۷)

بعض علماء نے اس پر تقید کی ہے کہ یہ بری کمزور وجہ ہے الیکن اسلام نے عورت کے زیادہ باہر نکلنے کو جس طرح نالیند کیا ہے اور گھر میں رہنے کی تاکید اور پردے کا حکم دیا ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ وجہ بھی بردی معقول نظر آتی ہے۔ اسے کمزور نہیں کما جا سکتا۔ بسرحال فقہائے اسلام کے متفقہ مسلک کی یہ پانچ بنیادیں ہیں۔

مرجوح اور شاذ مسلک: اس متفقه مسلک کے مقابلے میں ایک رائے یہ ہے کہ عورت کی گواہی ہر معاملے میں قابل قبول ہے' اموال و حقوق میں بھی اور حدود و قصاص میں بھی۔ البتہ اس کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف ہے۔ اس لیے اس کانصاب شمادت مرد سے دگنا ہوگا' مثلاً زنا کے جرم کے جبوت میں ہم مردوں کی جگہ آٹھ عور تیں' یا تین مرد اور دوعور تیں' یا دو مرد' چارعور تیں یا ایک مرد اور چھ عور تیں گواہ ہوں گی و علی ھذا القیاس۔

یہ رائے عطاء' حماد اور امام ابن حزم پڑھیائیم کی ہے۔ یہ مسلک شاذ ہے۔ اس کی بنیاد اس حدیث پر ہے جس میں نبی ملتی کیا نے فرمایا ہے:

«أَ لَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ . . . الحديث (صحيح البخاري، الشهادات، باب شهادة النساء، ح:٢٦٥٨)

اس حدیث کو ان حضرات نے عام رکھا ہے۔ جب کہ جمہور فقماء کے نزدیک میہ حدیث آیت مداینت کی تفسیر ہے کہ اموال میں ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی قبول ہو گی۔ تاہم ابن حزم رطیقہ کا میہ مرجوح مسلک بھی مغربی نظریہ مساوات مرد و زن کے حامیوں کے لیے چنداں مفید نہیں کہ اس میں بھی مرد کے مقابلے میں عورت کی نصف گواہی ہی کا اثبات ہے ، جو ان کو کسی صورت قبول نہیں۔

مرد و زن کی مساوات کے قائلین کے دلائل کا جائزہ: اب ان دلائل کا جائزہ لیا جاتا ہے جو جمہور امت کے مسلک کے خلاف پیش کیے جاتے ہیں۔

ا۔ ان میں سے بڑی دلیل ان کی میہ ہے کہ '' قرآن میں شہادت کے سلسلے میں مذکر کے

صیغوں سے جن لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے' اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔
کیونکہ قرآن کریم میں عموماً فدکر ہی کے صیغوں سے مردوں اور عورتوں دونوں کو خطاب کیا
گیا ہے' ورنہ عورتوں کو تمام مسائل سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ ﴿ اَقِیْمُوا الصَّلُوةَ وَ اَتُوْا الرَّكُوةَ صرف الرَّكُوةَ --- ﴾ فدکر ہی کے صیغ ہیں تو کیا صرف سے کمہ دیا جائے کہ صلوۃ اور زکوۃ صرف مردوں پر فرض ہے اور عورتیں اس خطاب میں داخل نہیں ہیں۔"

یہ بظاہر بہت وزنی دلیل ہے، لیکن حقیقت میں پائے چوہیں کی طرح سخت ہے تمکین ہے۔ اس میں مغالطہ انگیزی ہے ہے کہ شریعت اسلامیہ نے مرد اور عورت دونوں کے جو الگ الگ دائرہ کار متعین کیے ہیں، انہیں نظرانداز کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ تسلیم ہے کہ فی الواقع اسلام کی رو سے عورت کا دائرہ کار گھر یلو امور، خانہ داری، حمل و رضاعت اور بچوں کی نگرانی و حفاظت، تک محدود ہے اور مرد کا دائرہ کار معاشی جدوجہد اور تمام ہرونی معاملات تک وسیع ہے، تو پھر یہ ماننے میں بھی تامل نہیں ہونا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے معاملات تک وسیع ہے، تو پھر یہ مانگ الگ ذے داریوں اور طبعی اوصاف کا کھاظ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے مختلف احکام بھی دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض خصوصیات اور صلاحیتیں ایس بھی ہیں جو مرد اور عورت دونوں میں مشترک ہیں۔ قرآن جب نہ کر کے اور صلاحیتیں ایس بھی ہیں جو مرد اور عورت دونوں میں مشترک ہیں۔ قرآن جب نہ کر کے صیغوں سے دونوں کو خطاب کرتا ہے تو وہ اسی مشترک دائرہ عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے صیغوں سے دونوں کو خطاب کرتا ہے تو وہ اسی مشترک دائرہ عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے تین میدان عمل ہیں۔ مرد و عورت کی فطری خصوصیات اور اعمال و وظائف کے اعتبار سے تین میدان عمل ہیں۔

- مرد کا دائرہ عمل۔ جس میں مرد کی منفرد خصوصیات کے مطابق اس کے خاص فرائض و واجمات ہیں۔
- عورت کا دائرہ عمل۔ جس میں اسے اس کی صنفی خصوصیات کے لحاظ سے مرد سے
   مختلف امور و فرائض سونے گئے ہیں۔
- امشترک دائرهٔ عمل بس میں دونوں کی فطری صلاحیتیں بھی یکساں ہیں اور تعلیمات و مشترک دائرہ عمل خاص اختلاف نہیں۔ ایمان و اعتقاد 'عبادات اور اخلاقیات کی جملہ

تعلیمات اسی مشترک دائرہ عمل سے متعلق ہیں۔

اس بنیادی حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد' یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ مذکر کے صیغوں میں عور تیں صرف اسی وقت مردوں کے ساتھ شامل ہوں گی جب ان صیغوں میں دیا جانے والا حکم' مرد اور عورت کے مشترک دائرہ عمل سے تعلق رکھتا ہو گا' ورنہ جہال حکم کا تعلق صرف مرد کے دائرہ عمل سے ہو گا' وہاں عورتیں یقینا اس حکم سے خارج ہوں گی' مثلاً قرآن مجید ان حاجیوں سے کہتا ہے جو کسی وجہ سے حرم کعبہ تک نہ پہنچ سکیں اور انہیں راستے ہی میں رک جانا پڑے۔

﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُوُوسَكُو حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدَّى تَحِلَمُ ﴿

"آگر تم کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے (وہ اللہ کی جناب میں پیش کرو) اور اپنے سرنہ مونڈو یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔"

اپی جگہ پنچنے سے کیا مراد ہے؟ فقہائے حفیہ کے نزدیک اس سے مراد حرم ہے ایعنی اگر آدی راستے میں رک جانے پر مجبور ہو او اپنی قربانی کا جانور یا اس کی قیمت بھیج دے اگر آدی راستے میں رک جانے پر مجبور ہو اپنی قربانی کی جائے اور امام مالک اور امام شافعی برائے ہا کہ اس کی طرف سے حدودِ حرم میں قربانی کی جائے اور امام مالک اور امام شافعی برائے ہا نزدیک جہاں آدی گھر گیا ہو و وہیں قربانی کر دینا مراد ہے۔

بہرحال اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے سر جائے محاصرہ پر منڈوالو' آیت میں اگر چہ صیغہ مذکر ہی استعمال کیا گیا ہے لیکن مراد مرد اور عورت دونوں نہیں ہوں گے' بلکہ صرف مرد ہوں گے کیونکہ حلق رأس کا تعلق مردوں ہی سے ہے عورتوں سے نہیں۔ عورتیں سر نہیں منڈواتی ہیں۔ کیا یمال سے کہنا صحیح ہو گاکہ اَقِیمُواالصَّلُوةَ وَ آَنُواالزَّكُوةَ كَلَى مُرح علق رأس كے اس حكم میں مردوں كی طرح عورتیں بھی شامل ہوں گی؟

اسی طرح قرآن مجید نے اہل ایمان کو خطاب کر کے جگہ جگہ جمع مذکر کے صیخے میں کفار و مشرکین سے قبال کا تھم دیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ میدانِ کارزار میں سیف و سنان کے جو ہر دکھانا مردوں کے دائرۂ عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے ہر دور میں مسلمان مجاہدین ہی کفار سے برسمریکار رہے ہیں۔ مسلمان خواتین کو اس کا مخاطب نہیں سمجھاگیا۔ کیا اقیموا الصلوة و آتوا الزکاة سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا صحح ہو گاکہ امت مسلمہ نے چودہ سو سال سے اب تک قرآن کا مطلب ہی نہیں سمجھا؟ اس میں تو مرد و عورت دونوں ہی شامل ہیں۔ عورتوں کو میدان جہاد و قال سے الگ رکھ کر ان کی توہین کی گئی ہے۔ اگر جہاد ان پر کیوں فرض ہے؟

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ (الجمعة ٩/٦٢)

میں اہل ایمان کو کما جا رہا ہے کہ نمازِ جمعہ کے لیے اذان ہو جائے تو ای وقت سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ فدکورہ استدلال کی روسے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی اس حکم کا مخاطب سمجھنا چاہیے' لیکن نبی ساٹھانے سے لے کر آج تک کسی نے یہ مطلب نہیں سمجھااور مردوں کی طرح عورتوں پر جمعہ کو فرض و واجب قرار نہیں دیا' جب کہ آیت نہیں سمجھااور مردوں کی طرح عورتوں پر جمعہ کو فرض و واجب قرار نہیں دیا' جب کہ آیت سے اہل ایمان کے لیے وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ قرآن کریم سے اس طرح اور بھی متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

ا یک مثال حدیث رسول ملتی است بھی من کیجیے! حضرت براء رہی اللہ کہتے ہیں:

«أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ اَمَرَنَا بِاتَبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرْيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْفَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفَضَةِ، وَحَاتَمِ الْذَهبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، الْفِضَةِ، وَخَاتَمِ الذَّهبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، الْفِضَةِ، وَخَاتَمِ الذَّهبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ» (صحبح البخاري، الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، ح:١٢٣٩) وَالإِسْتَبْرَقِ» (صحبح البخاري، الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، ح:١٢٣٩) وربم كو رسول الله مِلْهِ إِلَيْ عَلَى حَمْم ديا عيل دَبْم كو سول الله مِلْهُ إِلَيْ عَلَى حَمْم ديا عيل دُبُور الله على عَرْد الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عورتوں کے لیے ممنوع نہیں۔ جیسے سونے اور ریشم کا استعال لیکن یہال صیغہ اَمَوَانَا اور اَنْهُمَ کا استعال لیکن یہال صیغہ اَمَوَانَا اور اَنْهُمَا کا مشترکہ استعال کیا گیا ہے۔ یہال اگر ہمارے بیان کردہ اصول کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا' تو بہت گڑ بو ہو گی۔ اس حدیث میں بیک وقت تنیوں چزیں موجود ہیں۔

🛽 کئی چیزیں اس میں مشترک ہیں۔ مرد وعورت دونوں اس کے مخاطب سمجھے جائیں گے۔

ابعض حکم صرف مردول کے لیے ضروری ہیں' عور تیں اس کی مکلف نہیں۔ جیسے
 اتباع البخائز۔ (جنازول میں شرکت)

اسی طرح بعض ممنوع چیزوں کا تعلق صرف مردوں سے ہے 'عورتوں سے نہیں۔
 عورت کے لیے ان کا استعال جائز ہے 'جیسے سونے اور ریشم کا استعال۔

ان مثالوں سے واضح ہے کہ فدکر کے صیفوں میں دیے جانے والے تھم میں عور تیں صرف اسی وقت شامل ہوں گی جب کہ وہ تھم مرد اور عورت کے مشتر کہ دائرہ عمل سے متعلق ہو'یا دیگر دلا کل شرعیہ سے کسی ایک صنف کا استثناء ثابت نہ ہو۔ اسی اقیمو اللصلوۃ کے تھم پر ذرا غور کیجیے (جس کی مثال دی گئی ہے) اس کا تعلق عبادت سے ہے جس میں مرد و عورت دونوں بلاشیہ شامل ہیں'کیونکہ یہ مشتر کہ دائرہ عمل ہے۔ اس کے باوجود دیگر دلا کل شرعیہ کی روسے عورتوں کو ایک استثناء حاصل ہے کہ حیض و نفاس کے ایام میں نماز ان کے لیے معاف ہے' جب کہ مرد کے لیے نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔

بنابریں عدالتی شہادت کا تعلق بھی مرد کے بیرونی معاملات سے ہے 'جو عورت کے دائرہ عمل سے خارج ہے۔ شریعت نے اس کی صنفی خصوصیات 'طبعی عوارض اور مخصوص گھریلو ذمے داریوں کی وجہ سے اس کو ہر معاملے میں گواہ بنانا پہند نہیں کیا ہے۔ اس لیے ناگزیر مواقع کے سوا' اس کو ہر معاملے میں مردوں کی طرح گواہ بنانے پر اس بنیاد پر اصرار کرنا کہ مذکر کے صیغوں کی وجہ سے مرد و عورت کے درمیان تفریق کرناضیح نہیں۔ اپنے اندر کوئی معقولت نہیں رکھتا۔

حامیان مساوات سے ایک بنیادی سوال: علاوہ ازیں جمع مذکر کے صیغ سے استدلال کرتے ہوئے ہر معالمے میں مرد وعورت کی گواہی کو یکساں قرار دینااس نص قرآنی کے بھی

ظان ہے جس میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر کما گیا ہے۔ اگر کما جائے کہ وہاں تو اس کی وجہ ۔۔ ان تصل۔ یعنی نسیان و ذہول ہے ' اس لیے ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں ضروری ہیں۔ تو سوال ہے ہے کہ اس فرق کی بنیاد کیا ہے؟ کہ مالی محاملات میں تو بہ نص قرآنی تنما عورت کی گواہی قبول نہیں ' البتہ ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں مل کر ایک مرد کے قائمقام بن سکتی ہیں ' لیکن حدود و قصاص اور دیگر تمام محاملات میں عورت کی گواہی کو مرد کے مساوی قرار دیا جائے۔ کیا اُن تَضِلُ والی صورت حال مالی محاملات ہی میں عورت کو لاحق ہوتی ہے ' حدود و قصاص کے معاملات میں لاحق نہیں ہو سکتی؟ دلاکل کی رُو عورت کو لاحق ہوتی ہے ' حدود و قصاص کے معاملات میں لاحق نہیں ہو سکتی؟ دلاکل کی رُو سے تو وہ علت ' جس کی بنیاد پر دو عورتوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے ' عورت کی فطری کمزوری پر ہنی ہے جو ہر جگہ اور ہر کیس میں اس کے ساتھ رہے گی اور اس کے ہوتے ہوئے اسے عام حالات میں مرد کے مساوی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آخر مالی معاملات میں اور غیر مالی معاملات میں عورت کی شمادت میں فرق کیوں؟ یہ ایک ایسا بنیادی سوال ہے کہ اور غیر مالی معاملات میں عورت کی عدالتی شمادت میں مرد کے برابر قرار نہیں دیا جا سکتا' وَلُو کُوہَ جُس کو حل کیے بغیر عورت کو عدالتی شمادت میں مرد کے برابر قرار نہیں دیا جا سکتا' وَلُو کُوہَ الْکَادھون۔

مرد کی ذہنی برتری کا تصور اور اس کا مفہوم: ایک بات سے کئی جاتی ہے کہ مرد کی ذہنی برتری کا تصور غلط ہے بالخصوص موجودہ دور میں عورت نے اس پر خط تنتیخ پھیر دیا ہے۔ اس لیے مرد وعورت کے درمیان فرق کرنے کا کوئی جواز نہیں۔

ا۔ لیکن عرض ہے کہ ذہنی برتری کا یہ تصور کسی انسان کا تراشیدہ نہیں ہے' بلکہ شہادت میں دو عورتوں کو ایک مرد کے برابریہ کہہ کر ﴿ أَنْ تَضِلَّ اِخْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِخْدَاهُمَا اللّٰخُرٰی ﴾ خالق کا نئات نے اس کا اعلان کیا ہے۔ حالانکہ نسیان' ذہول اور گھبراہٹ کا شکار مرد بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے' لیکن اس کے باوجود الله تعالیٰ نے اس کی گواہی کو تو مستقل حیثیت دی ہے' لیکن عورت کی گواہی کو ایک تو مستقل قرار نہیں دیا (یعنی محض عورت کی گواہی کو ایک مرد کے مقابلے میں اس کا نصاب ورتوں کی گواہی پر فیصلے کا حکم نہیں دیا) دوسرے ایک مرد کے مقابلے میں اس کا نصاب دگنار کھا۔ آخر یہ ذہنی برتری نہیں ہے تو کیا ہے؟

۲- اس حقیقت کو قرآن مجید میں ثبت فرما کر بیہ واضح کر دیا کہ مرد و عورت کے درمیان بیہ فطری فرق جو ہے، بیہ عارضی نہیں 'جب تک بیہ سلسلہ جمان رنگ و ہو قائم ہے، بیہ فرق بھی موجود رہے گا۔ عورت کتی بھی ترقی کر لے، مرد کے مقام کو وہ بھی نہیں پہنچ کتی، کونکہ بیہ فرق جبلی اور پیدائش ہے جے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ وَلُو کَانَ بَعْضُ فَلْفِیراً۔

سا۔ یہ دعویٰ بروپیگنڈے کی بوری قوت کے باوجود تشنہ مبوت ہے۔ ہم کسی اسلامی ملک کی مثال نہیں دیتے' امریکہ اور بورپ کو بطور مثال پیش کرتے ہیں' جہاں عورت زیادہ نہیں تو کم از کم ایک صدی سے ضرور ہر محاذیر مردول کے دوش بدوش سرگرم عمل ہے۔ اس کے نتیجے میں وہاں ہر جگہ مرد کے ساتھ عورت تو ضرور نظر آئے گی' لیکن اس کے باوجود ہر شعبه مکمل میں' چاہے سیاست و قیادت کا شعبہ ہو یا صنعت و حرفت کا' سائنسی علوم کا ہو یا بادیہ پیائی و خلا نوردی کا' نہ صرف مردوں کا تناسب ہی زیادہ ملے گا' بلکہ عالمی سطح پر صرف مرد ہی نظر آئیں گے۔ آج بھی پورپ میں وزراء کی اکثریت' بلکہ بہت بدی اکثریت مردوں ہی کی ہے۔ عورتیں بالکل قلیل بلکہ اقل قلیل وزارت کے منصب ہر فائز ہیں۔ مغرب میں عور تیں بلاشبہ بڑے افسروں کی شینو یا سیکرٹری تو ہیں' کیکن ہر محکیے میں برے افسروں کی تعداد زیادہ تر مردوں ہی یر مشمل ہے۔ حالانکہ تعلیمی لحاظ سے مرد و عورت کے تناسب میں زیادہ فرق نہیں ہو گا' اس کے باوجود ایسے کلیدی مناصب یر'جن کا تعلق ولایت یعنی ملک چلانے سے ہے' زیادہ تر مرد ہی فائز ہیں اور عورتوں کو چند کھلونے دے کر بہلا دیا گیا ہے' بلکہ اس کی مٹی پلید کی گئی ہے۔ اس کے لیے چند مخصوص شعبے مختص کر دیے گئے ہیں۔ نرسنگ کا پیشہ' ائیر ہوسٹس کا پیشہ یا پھر سلز مینی اور ماڈلنگ کا۔ کیا ہیہ يثيے واقعی ايسے ہیں كه ان سے عورت كى عزت واحترام میں اضافه ہوا ہے؟

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مغرب چاہے زبان سے عورت کی فطری طور پر ذہنی فروتری کا اقرار نہ کرے' لیکن اس کا عمل آج بھی ببانگ دہل اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے۔ سچ ہے قدرت کے فطری نظام کو کوئی تبدیل کرنے پر قادر نہیں۔ ما۔ خود وہ حضرات بھی جو عدالتی شہادت میں مرد وعورت کے درمیان فرق کو عورت کی (نعوذ باللہ) توہین قرار دیتے ہیں۔ بیرونی معاملات میں مرد و عورت کے ذہنی تفاوت کو لا تعوذ باللہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں دو کتابوں کے اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ ایک مولانا عمراحمد عثمانی مصنف "فقہ القرآن" اور دو سرے ان کے پیشرو جناب غلام احمد پرویز۔ مولانا عثمانی صاحب آیت ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَوَجُلٌ وَ اَمْوَاتَانِ ﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس آیت کریمہ میں واقعی دو عورتوں کو ایک مرد کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے ادر ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے نصف کے برابر قرار دی گئی ہے۔

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے دائرہ ہائے کار کا تعین کر دیا ہے۔ مردوں کا کام بیرون خانہ اکساب رزق کی تگ و دَو اور جدوجہد قرار دیا گیا ہے اور عورتوں کا کام اندرون خانہ افزائش نسل' اولاد کی پرورش' غور و پرداخت' ان کی تربیت اور امور خانہ داری کی د کی بھال قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ذمے نہ کسی کا نان و نفقہ ہے اور نہ اخراجات زندگی کا حصول ہے۔ یہ کام مردوں کا ہے۔ قرض کا لین دین ظاہر ہے وہی کرے گا جے نفذ رقم کی ضرورت ہوگی۔ غورتوں کو اس کی ضرورت عمواً لاحق نہیں ہوتی' انہیں تو بیٹے بھائے گھر میں اس کا باپ یا شوہر رقم مہیا کر کے دے دیتا ہے اور وہ اس رقم سے گھر کا سارا نظام چلاتی ہے۔ اس کا باپ یا شوہر خود کما کر لائے یا کسی سے قرض' ادھار کے کر لائے۔ بمرحال قرض کا لین دین عمواً عورت کے دائرہ کار میں آتا ہی نہیں۔

یہ اصول بالکل فطری ہے کہ آدمی کو اپنے دائرہ کار ہی میں دلچپی ہوتی ہے ادر اس میں باس کا ذہن چلا ہے۔ ایک آرٹس کے طالب علم سے جو بی - اے کی کلاس میں بڑھ رہا ہے۔ آپ یہ توقع قائم نہیں کر سکتے کہ وہ بی - ایس - سی کے فزئس یا سمیری کا کوئی فارمولا آپ کو سمجھا سکے گا' یا ایک بی - ایس - سی کے سٹوڈ نٹس سے آپ دیوانِ غالب سبقاً سبقاً سبھھنا چاہیں یہ توقع محض بے جا ہوگی۔ ایک لاء گر بجویٹ سے آپ کسی عمارت کا نقشہ نہیں بنوا سکتے اور ایک کوالیفائیڈ انجینئر سے آپ قانونی موشگافیوں کی توقع نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی کا

ذہن اپنے دائرہ کار ہی میں چاتا ہے اس سے باہر وہ اور ایک جابل اجڈ برابر ہی ہوتے ہیں۔ للذا عور توں کا ذہن مالی لین دین اور قرض و ادھار کے معاملات میں ظاہر ہے مردوں کی طرح نہیں چل سکتا۔ جیسا کہ آپ مردوں سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ گھر پلو معاملات کو بمتر طور پر حل کر سکیں گے۔ اسی طرح عور توں سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ بیرون خانہ اقتصادی معاملات کو بھی بمتر طور پر سمجھ سکتی' سمجھا سکتی اور حل کر سکتی ہیں۔

عدالتوں کے چکر میں پھنسنا جہاں بال کی کھال نکالی جاتی ہے اور وکیل صاحبان اپنی جرح قدح سے اچھے اچھوں کے اوسان خطا کر دیتے ہیں۔ قرض لین دین کے سلسلہ میں جو عورتوں کے دائرہ کار سے تعلق بھی نہیں رکھتا ایک عورت کے لیے درد سر ہے۔ وہ تفصیلات کے بیان میں الجھ سکتی ہے جس سے بورا مقدمہ ہی خراب ہو سکتا ہے۔ اس الجھاؤ اور اضطراب (Confusion) كو قرآن كريم نے ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِخْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِخْدُهُمَا الأنخرى ﴾ سے تعبیر فرمایا ہے کہ اگر ایک عورت اینے بیان میں الجھ جائے ' تو دوسری عورت اسے یاد ولا دے۔ تَضِلَّ کے معنی بھول جانے کے نہیں ہیں جو ہمارے عام مترجمین نے بیان کر دیے ہیں' بلکہ اس کے معنی الجھاؤ اور اضطراب کے ہوتے ہیں۔ الصَلَّةُ کے بنیادی معنی' تحیر' حیرانی' سرگر دانی' اضطراب (Confused - Perplexed) کسی چیز کا پوشیده اور غائب ہو جانا۔ مختلف چیزوں کا باہم خلط ملط ہو جانا کہ پھرانہیں جدا نہ کیا جا سکے' ہوتے ہیں (تاج العروس) للذا اس کے معنی یہ ہیں کہ واقعہ کے مختلف پہلو خلط ملط ہو جانے کی وجہ سے عورتیں الجھ سکتی ہیں اور بات کو واضح نہیں کریاتیں اور واقعہ کے بیان میں الجھاؤے ورا مقدمہ خراب ہو سکتا ہے۔ للذا دو عورتیں ہونی چاہیں کہ ایک عورت کو كوئى الجھاؤ ہو تو دوسرى اسے صاف كر دے۔ يہ عورتوں كاكوئى نقص نہيں ہے علكم ان کے طبعی اور خلقی ساخت کالازمی نتیجہ ہے۔ '' (فقہ القرآن: ۹۵/۳-۹۷)

جناب غلام احمد پرویز مرد و عورت کے درمیان اس فرق کو تسلیم کرتے ہیں' جو زیر بحث ہے۔ چنانچہ وہ بھی مٰدکورہ آیت مداینت کی تفسیر و توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"اب سوال دوسرا باقی رہ جاتا ہے کہ قرآن نے بالخصوص عورتوں کے متعلق کیوں کہا

ہے کہ اگر ان میں ہے ایک کو کچھ اشتباہ لاحق ہو جائے' کچھ گھراہٹ ی ہو جائے تو دوسری عورت بات صاف کر دے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس تقییم فرائض کی رو سے (جس کا ذکر میں نے اپنے خط میں کیا ہے لیعنی عورتوں کے لیے اولاد کی پرورش و تربیت کا فریضہ اور مردوں کے ذمے اکساب رزق کی ذمے داری) یہ ضروری تھا کہ مردوں اور عورتوں کی طبعی ساخت (Biological Constitution) میں فرق ہوتا۔ ان دونوں میں یہ فرق بری ہے۔

مرد اور عورت میں نفسیاتی فرق: پھر چونکہ انسان کی طبعی ساخت کا اثر انسان کی نفیات (Psychology) یر بھی یوتا ہے اس لیے مردوں اور عورتوں میں اس حد تک نفیاتی اثر بھی ضروری تھا' اسی نفساتی فرق کا ایک متیجہ تو بالکل واضح ہے کہ مرد اکتساب رزق کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ اولاد کی پرورش سے متعلق اپنے فرائض سے سکدوش ہو گیا ہے' لیکن عورت اولاد کی برورش کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے اور اس پر مطمئن نہیں ہوتی' اس کا جی چاہتا ہے کہ اینے خون کا آخری قطرہ تک بھی یجے کے اندر انڈمل دے' یا اگر اس کابس ہو تو اپناسینہ چیر کر بیچے کو دل کے اندر سمو لے۔ وہ یجے کو جھاتی سے لگا کر جس زور سے کھینچتی ہے وہ لاشعوری طور پر اسی جذبہ کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تم نے بھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ دنیا کی ہر عورت بیجے کو بائیں طرف ود میں اٹھاتی ہے۔ یہ بھلا کیوں؟ وہ اسے اینے دل کے ساتھ چیکائے رکھنا چاہتی ہے جو بائیں طرف ہوتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کی اس طبعی ساخت اور نفسیاتی اختلاف کے اثرات یا نتائج کیا ہوتے ہیں' اس کے متعلق مغرب کے علائے نفسیات بہت کچھ تحقیق کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں ڈاکٹر ہارڈنگ (M. Esther Harddins) نے ایک دلچسپ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے (The Way of All Women) جمال تک اس نکتہ کا تعلق ہے جو اس وقت ہارے زیر نظرہے۔ وہ اس میں لکھتا ہے کہ اگر مردوں کو انسان کے باہمی تعلقات (Human Relation Ship) کے مسائل سے متعلق کام پر لگایا جائے تو یہ کام ان کے لے کبھی خوش آئند نہیں ہوتا'لیکن عورتیں ایسے کام بہت پیند کرتی ہیں۔

عور توں کے لیے مشکل مقام وہ ہوتا ہے جہاں ان سے کماجائے کہ وہ کسی مسکلہ کی جزئیات کو پوری پوری صحت کے ساتھ (Accurately) بیان (Define) کر دیں۔ (ص:۳۱)

بیہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے متعلق تو شاید ابھی حتمی طور پر کچھ نہ کما جاسکے۔ لیکن ڈاکٹر ہارڈنگ کا بیان ہے کہ بیہ وہ خصوصیت ہے جے اس نے متعدد عملی مثالوں کے بعد عام طور پر عور توں میں مشترک پایا....ہے۔

اً ربیہ تحقیق صحیح ہے تو آپ دیکھئے کہ قرآن نے اس کی کس قدر رعایت رکھی ہے۔ مقدمات میں بمیشہ جزئیات پر بحث و تنقید اور جرح و تنقیح ہوتی ہے مقدمہ کی جزئیات کو بوری بوری صحت کے ساتھ بیان (Accurately Define) نہ کرنے ہی سے شمادت خراب ہوتی ہے اور شمادت کی توثیق کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس فتم کے باریک اختلافات کی صحت ہو جائے۔ عورتوں میں ایک تو وہ نفساتی کمی ہوگی جس کا ذکر اوپر کیا جاچکا ہے۔ دوسرے میہ کہ ان فرائض کی سرانجام دہی میں مصروفیت کے باعث جو عورتوں سے مخصوص ہیں ان کے لیے مردول کے مقابلے میں معاملات میں حصہ لینے کے مواقع بھی کم ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ سے ہو گا کہ متنازعہ فیہ معاملات (مقدمات وغیرہ) میں "جہال بال کی کھال نکالی جائے گی' عورت بالعموم جزئیات کی صراحت میں غیرواضح رہ جائے گی۔ اس چیز کو قرآن نے دوسرے مقام پر ایک اور انداز سے بیان کیا ہے۔ سورۂ زخرف میں بات یوں چلی آتی ہے کہ عرب کے مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ (وہ اپنی دیویوں کو اور فرشتوں کو خدا کی بٹیاں قرار دیا کرتے تھے۔) اس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ (علاوہ اس کے کہ یہ عقیدہ کس قدر باطل ہے کہ خدا اولاد بھی رکھتا ہے) ان کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ اولاد میں سے بھی بیٹوں کو تو پیراینے لیے مخصوص کرتے ہیں اور خدا ے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں جن کی ان کے اینے دل میں اتنی وقعت ہے کہ اگر کسی کو بٹی کی پیدائش کی ''خوش خبری'' دی جائے تو اس کے چرے کی رنگت سیاہ یر جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ یہ اسے خدا کی اولاد قرار دیتے ہیں۔

.. برك ما يُنشَّوُّا فِي الْجِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ ﴾ ﴿ أَوْمَن يُنشَّوُّا فِي الْجِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾

(الزخرف٤٣/ ١٨)

"جو زیورات میں پرورش پاتی <sup>©</sup> ہے اور جھڑے کے وقت اپنے مانی الضمیر کی ادائیگی میں غیر مبین (غیرواضح) رہتی ہے۔"

متنازعہ فیہ امور (مقدمات وغیرہ) میں ''فیرمبین'' رہناوہی چیز ہے جے اوپر بیان کیا گیا ہے اور جے سورۂ بقرۃ میں تَضِلَّ (ذہنی گھراہٹ) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (طاہرہ کے نام خطوط' ص:۳۲-۲۲)

الفاظ اور تعبیرات کا کچھ فرق ضرور ہے، لیکن ذراغور فرمایے کہ مولانا عثانی اور جناب برویز نے جو کچھ عورت کی نفسیات اس کی طبعی ساخت کے بارے میں کہا ہے اور عدالتی شادت اور بیرونی معاملات میں مرد کے مقابلے میں اس کی کمزوری کا اعتراف کیا ہے۔ کیا فقہائے اسلام کے اس موقف سے مختلف ہے یا عین اس کے موافق ، جس کی توضیح پچھلے صفحات میں کی گئی ہے؟

جب لین دین اور ادھار کے معاملات میں (بقول مولانا عثانی صاحب) عورت کی شہادت مرد کی شہادت کے نصف ہے اور پرویز صاحب کے بقول عورت متنازعہ امور (مقدمات وغیرہ) میں غیر مبین یا گھراہٹ کا شکار ہو جانے والی ہے تو پھر حدود و قصاص کے معاملات میں اس بنیاد پر اگر عدالتی شہادت سے عورت کو مشتئی رکھا گیا ہے تو اس میں آخر عورت کی تو اس میں آخر عورت کی تو اس میں آخر عورت کی تو این کیوں؟ اور علماء 'حدیث کے حوالے سے عورت کے نقضان عقل کا اعتراف کریں تو تو ایک حقیقت تو ہین لیکن کی بات پرویز صاحب ڈاکٹر ہارڈنگ کے حوالے سے تسلیم کریں تو ایک حقیقت واقعہ اور سرآ تھوں پر۔ کیا خوب ہے "

فی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو مرے نامہ سیاہ میں ہے

تمهاری زلف میں پینچی تو حسن کہلائی

<sup>🗘</sup> عورت کے کے ذوق آرائش کاموضوع الگ ہے۔

## عورت اور قتل خطا کی دیت؟

قتل خطاکی دیت میں بھی مرد اور عورت کے درمیان فرق ہے 'کیکن اس پر بحث کرنے ہے قبل قتل خطا سے متعلقہ ضروری مسائل ملاحظہ فرمالیں۔ اس کے بعد اصل مسکلے پر گفتگو ہوگی۔

## تفيير آيت متعلقه قتل خطا:

﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَكِّمَةً إِلَىٰ آخَالِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُواْ فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَ تُو مُثَوْمِنَكُمٌّ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم ِمِيثَاقٌ فَلِايَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْدِيرُ رُقَبَةٍ مُؤْمِنَكُةً فَكُن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَنَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَ (97 /Eelwill)

«کسی مومن کابیہ کام نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے 'مگر غلطی سے اور جو قتل کرے کسی مومن کو غلطی ہے آزاد کرے ایک مسلمان کی گردن اور دِیت (خون بہا) ادا کرے اس کے گھر والوں کو 'مگر ہیہ کہ وہ معاف کر دمیں۔ پھراگر (مقتول) ایسی قوم میں سے ہو کہ وہ تمہارے دشمن ہوں (کافرہوں) لیکن مقتول خود مسلمان ہو تو (صرف) ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمهارے اور ان کے درمیان عمد ہو تو خون بما (دیت) ادا کرنا ہے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرنا ہے ایک مسلمان گردن کو اور جس کو (غلام) میسرنہ ہو تو وہ

متواتر (بلاناغه) دو مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے اور اللہ تعالی جاننے والا' حکمت والا ہے۔"

اس آیت میں قل خطاکے بارے میں دو باتوں کا تھم دیا گیاہے۔

- ایک مسلمان غلام (مرد یا عورت) آزاد کرنا۔ اس کی طاقت نہ ہو تو دو مہینے کے متواتر روزے رکھنا۔
- 2 مقتول کے وارثوں کو دِیت (خون بما) ادا کرنا۔ دِیت مقتول کے وارث آگر معاف کر دیں تو معاف ہو سکتی۔ اس کی پہلی دیں تو معاف ہو سکتی ہو سکتی ہے لیکن پہلی سزا جو ہے وہ معاف نہیں ہو سکتی۔ اس کی پہلی شکل پر تو عمل اب ممکن نہیں کہ غلامی کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ البتہ دو سری شکل دو مہینے کے روزے رکھنا۔ اس کفارے کی اب یمی واحد شکل ہے۔

بعض لوگ ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ﴾ "پس جو نہ پائے" سے یہ مراد کے رہے ہیں کہ قتل خطا کے مرتکب کے پاس اگر دیت کی ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے تو وہ صرف دو مہینے کے روزے رکھ لے۔ اس صورت میں ان کے نزدیک قاتل دیت کی ادائیگی کا مکلف ہی نہیں ہے' لیکن یہ مفہوم و مراد غلط ہے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ کا تعلق صرف غلام کے آزاد کرنے سے اور اس کی متبادل سزا دو مہینے کے روزے ہیں نہ کہ یہ روزے دیت کے متبادل ہیں۔

علاوہ ازیں آیت مبار کہ میں مقتول کی تین حیثیتیں بیان کی گئی ہیں کہ جس مسلمان کو قل کیا گیا' اس کے وارث مسلمان ہوں گے یا کافر۔ اگر کافر ہیں تو وہ معاہد (ذمی) ہے یا غیر معاہد (حربی)

- ادائیگی ضروری ہے۔
   وارث مسلمان ہوں تب بھی غلام آزاد کرنے کے ساتھ دیت کی ادائیگی ضروری ہے۔
- وارث ایسے کافر ہوں جن سے مسلمانوں کی مصالحت ہے اور ان سے معاہدہ ہے تب
   بھی دیت کی ادائیگی ضروری ہے۔
- وارث ایسے کافر ہوں کہ جن سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں ہے اور یہ مقتول مسلمان انہی حربی کافروں میں رہائش پذیر ہو تو اس صورت میں صرف غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ دیت کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔

اس کی کئی وجہیں علماء نے بیان کی ہیں۔

- ایک بیر کہ اس کے وارث سب کافرین اور کافر مسلمان کے وارث نہیں ہو سکتے۔
- o دوسرے' بیر کہ مسلمانوں سے برسر پیکار کافروں کو رقم دیناان کی تقویت کاباعث ہو گا۔
- تیرے' مقتول مسلمان کی بھی یہ غلطی تھی کہ مسلمان ہو جانے کے باوجود اس نے دارالحرب سے ہجرت نہیں کی' جب کہ ایسے مسلمانوں کو ہجرت کاعام تھم دے دیا گیا

تھا۔ قرآن کریم نے ایک اور مقام پر ایسے مسلمانوں کو بایں الفاظ تنبیہ و تهدید کی۔

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواً ﴾ (الأنذال ٧١/)

"اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی' تم کو ان کی رفاقت سے کچھ کام نہیں جب تک ہجرت نہ کریں۔"

اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہو جانے کے باوجود جو مسلمان ہجرت نہ کرے اور دارالحرب ہی میں مسلمانوں کے دشمنوں کے درمیان رہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ پیند نہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کے قتل خطا کو وہ اہمیت نہیں دی جو دو سرے مقتول مسلمانوں کو دی۔ احادیث میں بھی بعض واقعات ملتے ہیں جن سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ دارالحرب میں مقیم مسلمانوں کو غلطی سے قتل کر دیے جانے کی صورت میں دیت نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ ساتھ نے ایسے واقعات میں قصاص کا تھم دیا نہ دیت کا۔ (تفسیو القرطبی) '(سراللہ ساتھ کے ایک واقعات میں قصاص کا تھم

ایک ضروری وضاحت: بعض قدیم و جدید مفسرین نے مذکورہ ہماری بیان کردہ دو سری صورت کے مقول کو کافر قرار دیا ہے اور یوں وہ کافر اور مسلمان کی دیت میں (قتل خطامیں) برابری تسلیم کرتے ہیں' لیکن ہمارے خیال میں بید رائے صحیح شیں۔ قرآن کے سیاق سے تو سمی معلوم ہوتا ہے کہ متیوں صور تیں مسلمان مقول کی بیان کی جا رہی ہیں۔ دو سری بات بیہ ہے کہ اگر مذکورہ صورت میں مقول کافر مراد ہوتا پھر تو مسلمان اور کافر کی دیت میں مساوات کے لیے بیہ نص قطعی ہوتی اور اس میں فقہاء وائمہ کے درمیان اختلاف ہی نہ مساوات کے لیے بیہ نص قطعی ہوتی اور اس میں فقہاء وائمہ کے درمیان اختلاف ہی نہ

ہوتا جب کہ واقعہ سے کہ کافر کی دیت میں اختلاف ہے اور اس کی بابت تین آراء ہیں۔

- اور کافر کی دیت برابرہے۔
- کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہے۔
- ③ کافرکی دیت مسلمان کی دیت سے تمائی (۱/۳) ہے۔

بسرطال زیادہ صحیح اور رائح بات ہی ہے کہ آیت ندکورہ میں قتل خطاکی جو تین صور تیں بیان ہوئی ہیں وہ تینوں مسلمان مقتول کی ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو' احکام القرآن' لابن العربی العربی ۱۸۷۱–۱۸۷۸)

اور یہ آیت چونکہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب کہ مسلمانوں کو ہجرت کا عام تھم مل چکا تھا' علاوہ اذیں مرحلہ بہ مرحلہ کفر و اسلام کے درمیان معرکے جاری تھے اور ان معرکوں میں بعض واقعات ایسے بھی پیش آئے کہ مسلمان کافروں سے لڑنے کے لیے گئے تو وہاں مقیم بعض مسلمان بھی کفار کے دھوکے میں غلطی سے مارے گئے۔ چنانچہ آیت زیر بحث میں ان تمام صورتوں کو بیان کر دیا گیا جو اس وقت پیش آرہی تھیں۔ یہ صورتیں اب بھی بعض ان علاقوں میں پیش آسکتی ہیں جمال ابتدائے اسلام کے سے حالات ہوں۔

قتل کی قشمیں: قتل کی دو صور تیں ہیں 'عمداً (جان بوجھ کر) اور خطاً (غلطی سے) 'قتل عمد میں قصاص (جان کے بدلے 'جان) ہے۔ اللہ کہ اولیائے مقتول دیت لے کر یا بغیر دیت لیے قابل کو معاف کر دیں اور قتل خطا میں قصاص نہیں ہے صرف دیت ہے۔ قتل خطاکا مطلب ہے کہ ایک شخص نے ہرن یا کسی اور پرندے کا شکار کرنا چاہا' کیکن گولی پرندے یا جانور کی بجائے کسی انسان کو لگ گئی اور وہ مرگیا یا کسی کو حربی کافر سمجھ کر گولی ماری اور وہ مرگیا یا کسی کو حربی کافر سمجھ کر گولی ماری اور وہ مرگیا۔ در آن حالیکہ وہ مسلمان تھا۔

ایک تیسری صورت قتل شبہ عمد کی بھی ہے لیکن بعض ائمہ کے نزدیک یہ بھی قتل خطا ہی ہے' اس لیے وہ صرف دو ہی صورتیں مانتے ہیں۔

قتل خطاکی دیت بھی قتل عمد کی دیت کی طرح سواونٹ ہیں جو پانچ قتم کے ہوں گے یا پھر بارہ ہزار درہم (چاندی) کی قیمت۔ اب اونٹ کی تعداد تو اتن گھٹ گئی ہے کہ اس کے

دینے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا' للذا اب صرف چاندی کی وہ قیمت ہی ہے جو اس کے متباول بعض احادیث ہی میں بتلائی گئی ہے اور جسے حضرت عمر بخالتہ نے اپنے دور خلافت میں اونٹ کے منگے ہونے کی وجہ سے بڑھا کر ۱۲ ہزار درہم کر دی تھی۔ (سنن ابی داود' الدیات' باب الدیة کم ھی' حدیث: 4542)

جو آرؤینس پاکتان میں نافذ کیا گیاہے اس میں دیت کی قیمت غالباً انزار درہم کے حساب سے دی گئی ہے۔ حالا نکہ زیادہ صحیح ۱۲ ہزار درہم کے مساوی چاندی کی قیمت کے برابر دیت ہے' بلکہ اس میں اونٹوں کی قیمت کے اعتبار سے مزید اضافے کی شرعاً گنجائش معلوم ہوتی ہے' کیونکہ اصل دیت سواونٹ ہیں۔ علمائے اہلی حدیث کو اس پر مزید غور و فکر کرنا چاہیے۔

موجودہ آرڈی نینس کی رو سے دیت کی رقم ایک لاکھ ستر ہزار چھ سو دس روپے ہیں جو تمیں ہزار چھ سو تمیں گرام چاندی کی مالیت ہے۔ حالانکہ اونٹوں کی قیمت کی لحاظ سے بیہ رقم تقریباً دگئ ہونی چاہیے۔

قتل خطامیں چونکہ قاتل کی نیت قتل کرنے کی نہیں ہوتی' اس لیے شریعت نے اس کے ساتھ خاص رعایت برتی ہے اور کہا ہے کہ کفارہ تو وہ خود ادا کرے (غلام آزاد کرنایا دو مینے کے متواتر روزے رکھنا) اور دیت کی ادائیگی میں عاقلہ' اس کی مدد کرے۔

«قَضٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالدِّيةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ»(سنن ابن ماجه، الديات، باب الدية على العاقلة فإن لم يكن ...، ح:٢٦٣٣)

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دو عورتیں لڑ پڑیں۔ ایک نے دو سری عورت کو پھر مارا جس سے وہ مرگئ نیز اس کے پیٹ کا بچہ بھی مرگیا۔ (یہ بھی چو نکہ قتل خطا تھا اس لیے) رسول اللہ طال نیز اس مقتول عورت کی دیت کا ذمہ دار اس کی عاقلہ (مددگار برادری) کو قرار دیا۔ (صحیح بخاری الدیات باب جنین المرأة --- حدیث : 2910 صحیح مسلم القسامة باب دیة الجنین --- حدیث : 1681)

"عاقله" كا مطلب: "عاقله" عقل سے ہے جس كے لغوى معنى "روكنے" كے ہيں-ديت مزيد خونريزى سے روكتى ہے۔ اس ليے ديت كو بھى "عقل" كہتے ہيں اور "عقل" 289

(دیت) کی ادائیگی کرنے والے قبیلے کو "عاقلہ" کہا جاتا ہے۔ "عقل" کو بھی اس لیے "عقل" کہا جاتا ہے کہ عقل انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ اونٹ کو جس رس سے باندھا جاتا ہے اس کو بھی "عقال" کہا جاتا ہے "کیونکہ رسی بھی اونٹ کو باندھے اور روکے رکھتی ہے۔

بہرحال ''عاقلہ ''کا اصل مفہوم وہ قبیلہ ہے جو قاتل کی طرف سے بطور تعاون دیت کی ادائیگی کاذمہ دار ہے۔ جتنی ادائیگی قاتل کر سکتا ہو وہ کرے باقی ادائیگی اس کے اہل قبیلہ مل کر کریں۔ رسول اللہ ساتھ کیا ہے زمانہ میں میں طریقہ رائج رہا۔

حضرت عمر بن الله الله محله قائم كل الله على وفترى نظام قائم كيا اور الگ الگ محكه قائم كيد و الك الگ محكه قائم كيد ايك محكمه مين كام كرنے والول كے نام ايك رجسر مين درج ہوتے 'جس كو ديوان كها جاتا تھا۔ حضرت عمر بن الله نے اس كے ساتھ يہ تبديلي بھى كى كه عاقله اہل قبيله كى بجائے اہل ديوان كو قرار دے ديا۔ (فقه السنة '۲۰۰۲-۳۵)

یوں نسبی تعلق کی بجائے ایک دیوان سے تعلق باہمی تعاون و تناصر کی بنیاد بن گیا اور ایک دیوان سے تعلق رکھنے والے آپس میں ایک دوسرے کے عاقلہ قرار پائے۔

عاقلہ کی جدید تعبیر: آج کل بھی خاندانی و نسبی تعلقات شکست و رہیخت کا شکار ہو چکے ہیں' اس لیے ایک پیشے سے تعلق رکھنے والے اپنی اپنی یونینیں اور فیڈریشنیں اس انداز سے بنا سکتے ہیں کہ وہ بوقت ضرورت ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ بالخصوص ڈرائیوروں کے لیے یہ تنظیمیں عاقلہ کا کردار ادا کر سکتی ہیں' کیونکہ کبی طبقہ عام طور پر غریب ہے اور ان کے اہل خاندان اور برادری کے افراد بھی بالعموم غریب ہی ہیں۔ اس پس منظر میں عاقلہ کے مفہوم میں جو وسعت اسلامی نظریاتی کونسل نے پیدا کی ہے۔ اس کی شرعاً گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اس کی شرعاً گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اس کی شرعاً گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے پیدا کی ہے۔ اس کی شرعاً گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اسادی نظریاتی کونسل کے مسودے کے اصل الفاظ حسب ذیل ہیں۔

79- عاقلہ - اس آرڈینس میں عاقلہ سے مراد کسی گروہ 'افراد کی جماعت 'انجن 'ادارہ ' تنظیم ' کمیٹی ' کارپوریش ' اسٹیبلشمنٹ ' محکمے' ٹریڈ یو نین ' منظم قبیلے' یا برادری کے تمام مرد بالغ اور عاقل ارکان ہیں۔ جن سے مجرم یا ہزا یافتہ شخص مدد اور حمایت حاصل کرتا ہو یا

حاصل کرنے کی امید رکھتا ہو۔

تشریخ: عاقلہ کا تعین عدالت ہر مقدمے کے حقائق اور حالات کالحاظ رکھتے ہوئے کرے گی۔ اور اس سے پہلے سزا کے بیان میں درج ہے۔

"۲۳" - جلد بازیا لاپروائی سے گاڑی چلا کر ار تکاب قتل خطاکی سزا:-

جو کوئی جلد بازی یا لاپروائی سے گاڑی چلا کر قتل خطاکا مرتکب ہو گا' اسے قید محض یا قید باشقت جس کی میعاد دس سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانے کی سزا دی جائے گی یا دونوں سزائیں دی جائیں گی اور وہ دیت کامستوجب ہو گاجو اس کی عاقلہ ادا کرے گی۔"

اس کے برعکس موجودہ آرڈینس میں قتل خطاکی سزا کے ضمن میں صرف اتنا کہا گیا ہے۔ "جو کوئی قتل خطاکا ار تکاب کرے ' دیت کا مستوجب ہو گا۔"

اور ڈرائیوروں کے لیے بالخصوص سے کما گیا ہے: ''جو کوئی تیزیا غفلت سے گاڑی چلانے کے باعث قتل خطاکا مرتکب ہوا' اسے مقدمہ کے حقائق اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ دیت کے علاوہ کسی بھی قتم کی سزائے قید اتن مدت کے لیے دی جائے گی جو دس سال تک ہو سکتی ہے۔''

جن اہل ثروت نے پرائیویٹ گاڑیاں اور کاریں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں' ان کے اور ان کے اور ان کے اہر ان کے اہر ان کے اہل خاندان کی طرف سے قتل خطاکی صورت میں دیت کی ادائیگی کوئی مشکل مسلم نہیں ہے' وہ رسول اللہ ساڑی ہے عمد مبارک کی طرح عاقلہ کے اصل مفہوم پر عمل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں' اس لیے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ بصورت دیگر وہ بھی ذکورہ انداز کی شظیم قائم کر سکتے ہیں جو بوقت ضرورت ان کے لیے عاقلہ کاکام انجام دے۔

ای طرح جس قاتل کاکوئی عاقلہ نہ ہو' نہ خاندان نہ کوئی یونین و تنظیم وغیرہ' اس کی عاقلہ کھومت ہوگی اور حکومت کی طرف سے مقول کے ورثاء کو دیت کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ غرض مقول کے خاندان کی دادری کا اہتمام بسرصورت ہونا چاہیے' اس میں تغافل و تسائل قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں بعض صورتیں ایس بھی ہو سکتی ہیں کہ

حادثے میں ڈرائیور کا قطعاً کوئی قصور ہی نہ ہو اور اسے قتل خطا کا مجرم قرار دینا بھی مشکل ہو' تو ایسی صورت میں بھی مقتول یا مقتولین کی دیت حکومت ہی کو ادا کرنی چاہیے۔

دیت کی ادائیگی' انشورنس کمپنیول کی ذمه داری نهیں: بعض اخباری بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت شاید دیت کی ادائیگی کا انشورنس کمپنیول کو ذمه دار بنانا چاہتی ہے۔ لیکن بیر سوچ صبح نہیں۔

 انشورنس کا سارا نظام سود پر مبنی ہے' اس لیے سودی کمپنیوں کے اسے سپرد کر دینا بالکل غلط ہو گا اور بیہ مخمل میں ٹاٹ کی پیوند کارٹی کے مترادف ہے۔

© اس طرح عاقلہ کا تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ عاقلہ کے قدیم منہوم کی روسے تو قاتل سمیت پورا خاندان ذمہ دار ہے اور اس میں حکمت ہی ہے کہ پورا خاندان اور قبیلہ مجرم کو جرائم سے باز رکھنے کی کوشش کرے' تاکہ وہ ناگہائی آفت کی زدسے محفوظ رہے اور عاقلہ کے جدید منہوم (یو نین وغیرہ) کی روسے بھی قاتل خود بھی اس تنظیم کا ممبرہے جو اس کی عاقلہ کے عدید منہوم (یو نین وغیرہ) کی روسے بھی قاتل خود بھی اس تنظیم کا ممبرہے جو اس کی عاقلہ ہے اور اس لحاظ سے وہ بھی اس بوجھ میں شریک ہو گاجو اس کی پوری یو نین پر (بطور عاقلہ) پڑے گا۔ یوں عاقلہ کے قدیم اور جدید دونوں منہوموں میں ڈرائیور کو عاقلہ سے خارج نہیں کیا گیا' بلکہ وہ اس میں شامل رہتا ہے اور شامل رہنا چاہیے۔ جب کہ انشورنس کی صورت میں شاید ڈرائیور ہر طرح سے ہر قتم کے بوجھ سے فارغ ہو گا اور پر میم کی ادائیگی بس مالکان کے ذمے ہو گی اور جب ڈرائیور کی لحاظ سے بھی اس بوجھ میں شریک نہیں ہو گا تو وہ تیز رفتاری اور اوور ٹیکنگ (Over Taking) سے کب باز آئے گا جو حادثات کا سب سے زیادہ باعث ہے۔

دیت کی ادائیگی فی الفور کی جائے: فقهاء نے قتل خطامیں دیت کی ادائیگی کے لیے تین سال
کی مملت دی ہے' بلکہ فقهائے احناف نے تو قتل عمد تک میں بھی دیت پر مصالحت ہو جانے
کی صورت میں تین سال کی مملت دی ہے۔ تاہم رسول اللہ طافیظ کے عمل سے اس مملت کی
تائید نہیں ملت۔ نبی طافیظ نے فوراً ادائیگی کا اہتمام کرایا ہے۔ اس لیے بہتر یمی ہے کہ دیت کی
ادائیگی میں بلاوجہ تاخیرنہ کی جائے اور اس کی فوری ادائیگی ہونی چاہیے۔ بعض استنائی صور توں

میں اس کی گنجائش نکالی جاسکتی ہے 'لیکن عام اصول فوری ادائیگی ہی کا ہونا چاہیے۔

عورت کی دیت کا مسلم: دیت کے احکام و مسائل میں عورت کی دیت کا مسلم 'جو شرعی دلائل کی روسے قتل خطامیں مرد کی دیت سے نصف ہے ' اس پر بھی شکوک و شہمات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے ازالے کے لیے قدرے تفصیل ضروری ہے۔ چند سال قبل ایک محرّم برزگ نے بھی اس پر خامہ فرسائی کی تھی اور عورت کی نصف دیت پر ایک شخم مرزگ نے بھی اس پر خامہ فرسائی کی تھی اور عورت کی نصف دیت پر ایٹ شہمات کا اظہار فرمایا تھا۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کا جائزہ لیں' اس ضمن میں نصف دیت کے دلائل اور اس کی حکمت و مصلحت کا بیان ازخود آ جائے گا۔



# عورت کی نصف دیت اور اس کی حکمت و مصلحت

محولہ مضمون ۱۱۳ اکتوبر ۱۹۸۴ء کے ''نوائے وقت'' لاہور میں شائع ہوا تھا۔ تاہم قبل اس کے کہ مرحوم کے بیان پر کچھ عرض کیا جائے مسکلے کی نوعیت بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

مسلے کی نوعیت: مختراً مسلے کی نوعیت ہیہ ہے کہ بطور غلطی اگر کوئی عورت قتل ہو جائے تو اس کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہو گی۔ قتل عمد کا حکم اس سے مختلف ہے اور اس میں مرد و عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ یعنی صرف ایک صورت (قتل خطا) میں عورت کی دیت مرد کی دیت سے آدھی ہوگی۔

شرعی دلائل: قل خطاکی کی دیت میں مرد و عورت کے درمیان سے تفریق کیوں ہے؟ اس کی وجہ حسب ذیل ہے:

اس سلسلے میں سب سے بڑی دلیل تو وہ حدیث ہے جو سنن نسائی وغیرہ میں آتی ہے جس کا مفہوم میں ہے کہ ثلث تک مرد و عورت کی دیت برابر ہے اور اس کے بعد عورت کی دیت نصف ہے۔ سنداً یہ روایت اکثر محدثین کے نزدیک بالکل صحیح ہے۔ (دیکھئے سنن نسائی کتاب القود' باب عقل المرأة)

شیخ البانی ریالتی سی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے' تاہم دو سرے آثار صحابہ کی وجہ سے ' جو صحیح سند سے ثابت ہیں' عورت کی نصف دیت کا اثبات کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو ارواء الغلیل ۷-۷۰)

سنن کبری بیه قی کی دو سری روایت ہے جس میں آتا ہے کہ عورت کی دیت مرد کی
 دیت کا نصف ہے۔ (کتاب الدیات 'باب دیة المرأة 'ص : ۹۵ 'ج : ۸)

اس روایت میں قدرے ضعف ہے۔ لیکن دو وجوہ سے ضعف کے باوجود سے حدیث

قابل استدلال ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ مسکلے کی بنیاد صرف یہ حدیث ہی نہیں ہے،

بلکہ اصل بنیاد تو وہ حدیث ہے جو سنن نسائی میں آتی ہے۔ اس طرح حضرت عمرو بن حزم

کی روایت میں بھی بقول بعض فقہاء اس کا ذکر ہے اور عمرو بن حزم کی اس روایت کو
ماہرین فن حدیث نے صحیح قرار دیا ہے۔ (التعلیقات السلفیہ علی سنن النسانی ۲۳۷/۲)

اور اُصولِ حدیث کے مطابق وہ ضعیف روایت قابل قبول ہوتی ہے جس سے کسی صحیح
حدیث کی تائید ہوتی ہو۔ محدثین ایسی روایت کو بطور تواجع اور شواہد کے ذکر کرتے ہیں۔

دو سری وجہ یہ ہے کہ جس روایت کو امت کے علاء و فقہاء کا تلقی بالقبول حاصل ہو
جائے وہ روایت بھی قابل استدلال ہوتی ہے اس کے ضعف کا جبر تلقی بالقبول کی وجہ سے
ہو جاتا ہے۔

ہو جاتا ہے۔

[3] تیسرے' آ ثار صحابہ اور خلفائے راشدین بڑتا ہے۔

[4] چوتھے' اس مسللے پر امت مسلمہ کے علاء و فقہاء کا اجماع چلا آ رہا ہے اور اجماع امت بھی دین میں جبت ہے۔ صرف دو شخصول (ابو بکر الاصم اور ابن علیہ) کا اختلاف متقول ہے۔ جے فقہاء نے شاذ قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: المغنی لابن قدامہ ' ۵۳۲۵)

یہ دو شخص کون ہیں؟ امام ابن قدامہ مقدی نے المغنی میں صرف الاصم اور ابن علیہ یہ دو شخص کون ہیں؟ امام ابن قدامہ مقدی نے المغنی میں صرف الاصم اور ابن علیہ یام کھا ہے۔ الاصم ہے آگر مراد ابو بکر الاصم ہے جیسا کہ زیادہ صحیح کی نام معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ الاصم کے نام سے کی معروف ہیں۔ جیسا کہ خیادہ حافظ ذہبی رہا تی سیر اعلام النبلاء" میں "الاصم" کے عنوان کے تحت ابو بکر الاصم ہی کا ترجمہ درج کیا ہے اور اسے النبلاء" میں "الاصم" کے عنوان کے تحت ابو بکر الاصم ہی کا ترجمہ درج کیا ہے اور اسے بنایا گیا ہے اور اسے معزلی اور ایک عجیب و غریب تفیر کا مصنف کما ہے۔ (۲۷/۳۳) بن علیہ اور ایرا ہیم بن علیہ دور ایرا ہیم بن میرا میرا ہیں بن میرا میں بن میرا کی ایرا ہیم بن میں بن میرا کی بن میرا

ابن علیہ کے نام سے دو شخص معروف ہیں۔ اساعیل بن علیہ اور ابراہیم بن علیہ۔
بالتر تیب یہ دونوں باپ بیٹے ہیں۔ تاہم باپ (اقل الذکر) کا شار محدثین میں ہوتا ہے۔ البتہ
ان کے بیٹے ابراہیم بن علیہ کا اصحابِ تراجم نے اجھے انداز میں ذکر نہیں کیا ہے۔ علاوہ
ازیں اسے ابو بکر الاصم کے غلمان (غلام اور شاگرد) میں سے قرار دیا ہے۔ امام شافعی روائید نے

اس کے بارے میں یہال تک کہا ہے کہ ضالُ یُضِلُ التَّاسَ ''فود بھی گمراہ اور دو سرول کو بھی گمراہ کرنے والا۔'' (ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد للخطیب'۲۰/۲۰۲۱)

ایسے دو شخصوں کی رائے سے جن کی امت میں کوئی علمی اہمیت نہیں۔ اجماع کا دعویٰ کیوں کر مجروح ہو سکتا ہے؟

حکمت و مصلحت: یه تو بین مسئله زیر بحث کے شرعی دلائل۔ اب اس کی حکمت و مصلحت بھی ملاحظه فرمالی جائے۔

جہاں تک انسانی شرف و تکریم کا معالمہ ہے۔ اسلام میں مرد و عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسلام ہی وہ پہلا فرہب ہے جس نے انسانی معاشرے میں عورت کی عزت اور اس کے مقام و منصب کا تحفظ اور اس کی قدر و منزلت کا اعتراف کیا ہے۔ (جس کی تفصیل مقدمہ کتاب میں گزر چکی ہے) لیکن اس کے ساتھ یہ واقعہ بھی ہے کہ اسلام اس مساوات مرد و زن کا قائل نہیں ہے۔ جو اس وقت مغرب میں عام ہے۔ اس لیے تحریم نسوانیت کا مفہوم دونوں جگہ کیسال نہیں ہے۔ مغرب کے نزدیک جو چیز بھی عین تحریم نسوانیت کا مفہوم دونوں جگہ کیسال نہیں ہے۔ مغرب کے نزدیک جو چیز بھی عین تحریم نسوانیت کے اسلام میں تحریم نسوانیت کے لیے جو حدود و ضوابط تجویز کیے گئے ہیں 'ہو سکتا ہے وہ مغرب کے نزدیک استخفاف نسوانیت کے لیے جو حدود و ضوابط تجویز کیے گئے ہیں 'ہو سکتا ہے وہ مغرب کے نزدیک استخفاف نسوانیت کا باعث ہوں۔

اسلام میں عورت کے لیے پردہ انتائی ضروری ہے۔ مرد و زن کے بے محابا اختلاط کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ مغربی ذہن اسلام کی اس ہدایت پر ناک بھوں چڑھاتا ہے اور اسے (نعوذ باللہ) عورت کی تذلیل قرار دیتا ہے، لیکن اسلام کی نظر میں سے عورت کی تذلیل نہیں' اس کی عین عزت ہے اور بے پردگی میں' جسے مغربی ذہن عورت کی عزت قرار دیتا ہے، عورت کی عزت قرار دیتا ہے، عورت کی عزت قرار دیتا ہے، عورت کی عزت قرار دیتا

ای طرح اسلام نے مرد و عورت کی مختلف فطری صلاحیتوں کی بنا پر دونوں کا دائرہ کار بھی مختلف محلف مختلف کا دائرہ کار بھی مختلف رکھا ہے۔ مرد کو معاثی ذمہ داریوں کا کفیل بنایا ہے اور عورت کو اس معاثی کفالت سے آزاد رکھا ہے۔ یہ صرف مردکی ذمہ داری ہے کہ وہ گھرسے باہر محنت مزدوری

کرے' کارخانوں اور دفتروں میں ملازمت کرے اور معاثی تگ و دَو میں حصہ لے اور عورت گھر کی چار دیواری کے اندر امور خانہ داری کے فرائض انجام دے۔ یہ الگ الگ دائرہ کار اُن فطری صلاحیتوں کے مطابق ہے جن کی وجہ سے مرد و عورت کی تخلیق ہوئی ہے اور اسی میں ان کی عزت و تکریم ہے۔

ای بنیاد پر میراث میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں نصف ہے 'کیونکہ معاثی کفالت کے لیے مرد کو مال و دولت کی جتنی ضرورت ہے عورت کو نہیں۔ اسلام کا یہ اصول قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب چاہے معاملہ کتنا ہی برعکس ہو جائے اور عورتیں مَردول کے دوش بدوش دوڑ میں خواہ کتنی ہی سرگری سے حصہ لیس اور کارخانے اور دفاتر چاہے عورتوں کے دم قدم سے کتنے ہی پُرونق ہو جائیں' کیکن میراث میں عورت کا حصہ پھر بھی مرد کے جصے سے نصف ہی رہے گا'کیونکہ معاثی سرگرمیوں میں عورتوں کی (بطور اصول) شرکت ہی سرے سے غلط ہے اور اسلام کے ظاف ہے ربعض انفرادی صورتوں میں بطور مجبوری عورتوں کی ملازمت الگ بات ہے جس خلاف ہے ربعض مردود دائرے میں موجود ہے)

عورت کی نصف دیت میں بھی وہی علت ہے جو میراث کے نصف جھے میں ہے یعنی چونکہ مرد کے قتل کیے جانے کی صورت میں ایک پورا خاندان اپنے کفیل سے محروم ہو جاتا ہے' اس لیے خاندان کی کفالت کے نقطہ نظر سے اس کی پوری دیت ضروری ہے جب کہ عورت کے قتل کیے جانے کی صورت میں ایسی مالی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس لیے اس کی نصف دیت کے پیچھے قطعاً یہ نصف دیت کے پیچھے قطعاً یہ جذبہ کار فرما نہیں ہے کہ نعوذ باللہ عورت حقیر ہے یا وہ نصف انسان ہے۔ اس لیے اس کی جذبہ کار فرما نہیں ہے کہ نعوذ باللہ عورت حقیر ہے یا وہ نصف انسان ہے۔ اس لیے اس کی دیت بھی نصف ہے' بلکہ اس میں مضمروہی علت یا حکمت و مصلحت ہے جو میراث میں بائی جاتی ہے۔ جس میں عورت کی تحقیر کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔

مرحوم بزرگ کے دلا کل کا تجزیہ: مرحوم بزرگ نے فرمایا ہے کہ عورت بھی پورا انسان ہے۔ اس لیے اس کی دیت بھی پوری ہونی چاہیے۔ نصف نہیں ہو سکتی کیکن مسئلہ پورے انسان یا نصف انسان کا سرے سے ہے ہی شیں 'کیونکہ یہ "جان"کا بدلہ تو ہے شیں ' بلکہ اس معاوضہ کا ہے جو عاقلہ نے ورثاء کو ادا کرنا ہے۔ نصف دیت کے ڈانڈے عورت کی انسانیت سے ملانا ایک تو خلط محث ہے۔ دو سرے 'جذباتی اندانِ فکر ہے جس سے مقصود عورتوں کی جمایت حاصل کرنا ہے اور تیسرے 'اگر "پورا انسان" والی دلیل دیت کے مسئے میں کوئی معقولیت رکھتی ہے تو اس "دلیل"کی رُوسے تو عورت کا حصر میراث بھی مرد کے برابر ہی ہونا چاہیے نہ کہ نصف۔ کیا اس "دلیل"ک وصیح تسلیم کر لینے کے بعد عورت کی نصف میراث کا کوئی جواز باتی رہ سکتا ہے؟

۔ دوسری بات مولانائے محترم نے یہ فرمائی ہے کہ عمرو بن حزم کی وساطت سے محدثین تک پہنچنے والی حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی محل نظرہے 'علماء محققین نے اس سند کی شخقی کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو مصری فاضل احمد شاکر کی تحقیق برحاشیہ ''المحلیٰ' کا '۲۱۲' ۲۱۴' ۱۲)

تاہم یہ بات ضرور ہے کہ بعض شافعی اور صبلی فقہاء نے عمرو بن حزم کی روایت کے حوالے سے جو یہ لکھا ہے کہ "عورت کی دیت سے نصف ہے" صدیث کی متداول کتب میں حضرت عمرو بن حزم کی روایت کے کسی طریقے میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ لیکن نصف دیت کے قائلین کی بنائے استدلال یہ ٹکڑا نہیں 'بلکہ سنن نسائی کی وہ صحح روایت ہے جو مضمون کے آغاز میں نقل کی جا چکی ہے۔ دوسری سنن کبری بیہ قی میں 'حضرت معاذ بن جبل سے مروی حدیث ہے۔ تیسرے خلفائے راشدین بھی شائے اور آ ٹارِ صحابہ اور چو تھے نمبر پر فقہائے امت کا اجماع ہے۔ اس لیے عمرو بن حزم کی روایت میں نصف دیت والا ٹکڑا آگر موجودہ کتب حدیث میں نہیں ملتاتواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

س۔ تیسری بات مرحوم نے یہ فرمائی ہے کہ حدیث رسول سے قرآن کے عموم میں تخصیص اس وقت جائز ہے جب کہ خاص حکم میں اس عام آیت سے بڑھ کر زیادہ حکمت ' زیادہ مصلحت اور زیادہ وانائی پائی جائے۔ لیکن اس سلسلے میں پسلا سوال تو یہ ہے کہ یہ اصول کس نے بیان کیا ہے؟ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خود ساختہ حکمت و مصلحت کی بنیاد پر آگر عموماتِ قرآن میں تخصیص کو جائز تسلیم کر لیا گیاتو اس سے احکام قرآن میں تبدیلی کالامتنای سلسلہ شروع نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے ہمارے خیال میں عمومِ قرآن کی تخصیص کے لیے مولانائے محرّم نے جو اصول بیان فرمایا ہے وہ صحیح نہیں۔ عمومِ قرآن کی تخصیص کے لیے شرعی دلائل ضروری ہیں۔ آگر شرعی دلائل سے قرآن کے عموم کی تخصیص کے لیے شرعی دلائل ضروری ہیں۔ آگر شرعی دلائل سے قرآن کے تسلیم ہے۔ وہال حکمت و مصلحت کی کمی بیشی کا موازنہ تو کجا' سرے سے حکمت و مصلحت ہی سمجھ میں نہ آئے' تب بھی دلائل شرعیہ پر مبنی تخصیص کے انکار کی گنجائش نہیں ہے اور دلائل شرعیہ میں نہ آئے' تب بھی دلائل شرعیہ پر مبنی تخصیص کے انکار کی گنجائش نہیں ہے اور دلائل شرعیہ میں سب سے اہم دلیل شرعی مدیث نبوی سائی ہے۔ مدیث نبوی سے بلخصوص جبکہ اس کے ساتھ آثارِ صحابہ اور اجماع امت بھی ہو۔ عموم قرآن کی تخصیص بالکل صحیح ہے۔

دراصل عموم قرآن کی تخصیص کا مسلہ صدیوں سے مزلة الاقدام (قدموں کے ڈگرگانے کا باعث) چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ لوگوں نے اسے اپنے ذہنی مفروضات یا فقمی تعصبات کی روشنی میں دیکھا ہے اور اس سارے اصول کو ہمیشہ نظرانداز کیا ہے جو فکر محدثین پر مبنی ہے۔ جس کی وضاحت ابھی کی گئی ہے۔ کسی نے اپنے فقمی جمود کو بر قرار رکھنے کے لیے کہا کہ خبرواحد سے عموم قرآن کی تخصیص جائز نہیں 'لیکن کوئی اپنی ہی فقمی ضرورت پیش آئی تو حدیث ضعیف تک سے قرآنی عموم کی شخصیص کر ڈالی۔ کسی نے اپنے ذہنی مفروضات کے جوش اثبات میں خبر متواتر کو بھی خبرواحد باور کرانا چاہا' تاکہ خبر متواتر سے مابت شدہ اس تخصیص قرآنی کا انکار کیا جا سکے۔ جو اس کے ذہنی مفروضے کے خلاف ہے۔ مابت شدہ اس تخصیص قرآنی کا انکار کیا جا سکے۔ جو اس کے ذہنی مفروضے کے خلاف ہے۔ میسا کہ حد رجم کے ضمن میں بعض ''تدبر پہند'' مفسین نے کیا ہے۔ اس طرح نصف دیت کی شخصیص سے جان چھڑانے کے لیے اب ایک نیا فلفہ سے تراشا گیا ہے کہ پہلے حکمت و مصلحت کی بیائش کی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ حکمت و مصلحت تخصیص میں زیادہ ہے یا تعمیم میں؛ لیکن آگر اس اصول کی صداقت تسلیم کر لی گئ' تو پھر بات نصف دیت تک ہی محدود نہیں رہے گی بلکہ اس کی زدمیں بہت سے نصوص قرآنی بھی آ جائیں گے۔

۲۰- آخر میں مولانائے محترم نے علائے کرام سے اپیل کی ہے کہ وہ عور توں کے بارے میں "حرفیت پیندی" سے الگ ہو کر عور توں کے حقوق و فرائض کے مسئلے کو وسیع تر انسانی بنیادوں پر حل کریں۔ ورنہ خطرہ ہے کہ ان کے طرز عمل سے عور توں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ مولانا کا بیہ بیان غلطی ہائے مضامین کا آئینہ دار ہے۔ اس میں:

او لاً: علائے کرام کو علم و فنم سے عاری اور حکمت و دانش سے بے بسرہ باور کرایا گیا ہے۔ ثانیًا: عور توں کے حقوق و فرائض کو حل طلب بتلایا گیا ہے۔

ثالثًا: حرفیت پندی سے الگ ہو کر سوچنے کی دعوت دے کر نصوص شریعت میں تبدیلی کی گنجائش نکالی گئی ہے۔

رابعًا: عورتوں کے اندر غلط جذبات کی آبیاری کرنے کی کوشش کی گئ ہے۔

ہمارے خیال میں یہ سب باتیں مولانا کے علمی مقام سے فروتر ہیں۔ کاش وہ الی باتیں کرنے سے پہلے سوچ لیتے۔ چند علاء کے علم و فہم کو تو متم کیا جا سکتا ہے' انہیں حکمت و دانش سے بہرہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن جہال مسئلہ اجماع امت کا ہو یعنی ا قلیت و اکثریت سے قطع نظر پوری امت کے علاء و فقہاء کا ہو' وہال یہ بحث بچتی نہیں۔ یہال پوری امت کے فقہاء کو بے دانش سمجھنے کی بجائے اگر آج کل کے چند متجد دین کی دانش افرنگی ہی کو درخور اعتباء نہ سمجھا جائے تو زیادہ بہتر اور احوط و اسلم ہے' کیونکہ نبی ساتھا کے حدیث ہی

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ»(جامع الترمذي، الفتن، باب ماجاء في لزوم الجماعة، ح:٢١٦٧)

"میری امت کو اللہ تعالیٰ کسی گراہی پر جمع نہیں کرے گا۔"

عورتوں کے حقوق و فرائض بھی آج سے چودہ سوسال پہلے متعین کر دیے گئے ہیں اور آج بھی جب تک عورت کو ان حقوق و فرائض کا پابند نہیں بنایا جائے گا' اصلاحِ احوال کی کوئی صورت مکن نہیں۔ اس لیے مسئلہ عورت کے حقوق و فرائض کا حل کرنا نہیں ہے

بلکہ اسے اس کے فرائض کا پابند بنانا اور اس کے مطابق عمل در آمد کرانا ہے۔

۳- حرفیت پندی سے الگ ہو کر سوچنے کی دعوت دینا انتمائی گرائی کا راستہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے یہاں تک کمہ دیا ہے کہ عورت کو نصف میراث کی بجائے مرد کے مساوی حصہ ملنا چاہیے۔ ایسے "اجتماد" کے مقابلے وہ "حرفیت پندی" قابل تعریف ہے جس میں نصوص شریعت سے انحراف نہ ہو۔

۳- جمال تک اس اندیشے کا تعلق ہے کہ عورت کی نصف دیت پر اصرار کرنے کی وجہ سے عورتوں کے اندر اسلام کے خلاف شکوک و شہمات پیدا ہو جا کیں گے، تو یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ چودہ سو سال سے اسلام میں عورت کا حصہ میراث مرد کے حصہ میراث سے نصف چلا آ رہا ہے۔ نصف دیت میں تو مرے سے عورت کی کوئی حق تعلق ہی نہیں ہے۔ خطا عورت کی کوئی حق تعلق ہی نہیں کے۔ خطا عورت کے قتل کر دیے جانے کی صورت میں جو دیت ور ثاء کو ملے گی 'وہ اس کے والدین' بھائی یا خاوند وغیرہ ہی ہوں گے۔ عورت کا اس میں کیا نقصان ہے؟ یا اس کی بے حرمتی کا اس میں کیا پہلو ہے؟ اگر عورتوں کے اندر شکوک و شہمات پیدا ہو سکتے ہیں' تو مسلم میراث کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ مسلم دیت کی وجہ سے نہیں۔ اور الحمد لللہ مسلمان عورت کے اندر مسلم میراث کی وجہ سے ہو کہ اس میں جو حکمت و مصلحت ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ خورت کے اندر ایسے شہمات پیدا ہوتے ہیں' تو جو جواب نہیں ہو کے۔ اندر ایسے شہمات پیدا ہوتے ہیں' تو جو جواب مسلم میراث کے سلسلے میں دیا جائے گا نصف دیت کے سلسلے میں پیدا ہونے والے شہرے کا حملہ میراث کے سلسلے میں دیا جائے گا نصف دیت کے سلسلے میں پیدا ہونے والے شہرے کا حملہ میراث کے سلسلے میں دیا جائے گا نصف دیت کے سلسلے میں پیدا ہونے والے شہرے کا جواب بھی وہی ہو گا۔

ایک اشکال کا حل: مولانا کے خیالات پر ہم نے ضروری نقد کر دیا ہے تاہم گزشتہ بحث سے یہ اشکال کا حل: مولانا کے خیالات پر ہم نے ضعف دیت کی حکمت و مصلحت یہ بیان کی ہے کہ چونکہ معاثی کفالت مرد کی ذہے داری ہے، عورت کی نہیں، اس لیے عورت کے قتل کیے جانے کی صورت میں خاندان اپنے کفیل سے محروم نہیں ہوتا، لیکن آج کل عورتیں بھی مردوں کی طرح معاثی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ اس لیے نصف دیت

والی تھمت میں کوئی وزن باقی نہیں رہتا النزا اب عورت کی دیت بھی مرد کی دیت کے برابر ہونی چاہیے۔

اولاً: اس سلسلے میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ عورتوں کا مردوں کے دوش بدوش معاشی تگ و دو میں شریک ہونا صریحاً اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام اس کو قطعاً پند نہیں کرتا۔ اس لیے اس ایک خلاف اسلام اقدام کی وجہ سے اسلام' اپنے ایک مسلمہ اصول میں تبدیلی کیو نکر گوارا کر سکتا ہے؟

النیا: عورتوں کی اکثریت ملازمت شوق کے طور پر کرتی ہے۔ وہ اپی معاثی ذک داریوں کی وجہ سے ملازمت کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ یی وجہ ہے کہ ملازمت پیشہ خواتین کی اکثریت اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ جس کے پاس دولت کی پہلے ہی ریل پیل ہے اور وسائل زندگی کی فراوانی ہے۔ ان عورتوں کی آمدنیاں خاندان کی کفالت نہیں کرتیں 'بلکہ ان کی آمدنی کا بیشتر حصہ ان کے نت نے فیشنوں 'بیش قیمت ملبوسات' سامانِ آرائش و زیبائش اور ای قتم کے اللوں تللوں پر خرچ ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں معاشرے میں فساد اور بگاڑ کا باعث ہیں۔ اسلام اس کی حوصلہ افزائی کیونکر کر سکتا ہے؟

ٹالگا: عورتوں کا ایک حصہ ضرور ایسا ہے کہ فی الواقع وہ معاشی مجبوریوں کی وجہ سے ملازمت کرتا ہے اور وہ عورتیں اپنے خاندان کی کفیل ہیں۔ ایس عورتوں کے بارے میں قاضی کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ نصف دیت کے علاوہ (حالات و ضروریات کے مطابق) مزید رقم بطور جرمانہ قاتل سے وصول کر کے اس خاندان کی دادرسی کرے جو اپنے کفیل سے محروم ہو گیا ہے 'لیکن اسلام کا یہ اصول اپنی جگہ نا قابل تغیر ہے کہ چونکہ عورت معاشی ذمہ داریوں سے آزاد ہے اس لیے میراث اور دیت میں وہ مرد کے مساوی نہیں اور معاشی ذمہ داریوں عورت کی تحقیر پر مبنی نہیں' بلکہ اس حکمت و مصلحت پر مبنی ہے جس کی اسلام کا یہ اصول عورت کی تحقیر پر مبنی نہیں' بلکہ اس حکمت و مصلحت پر مبنی ہے جس کی

علمائے کرام کے بارے میں ایک غلط تاثر: علاوہ ازیں علمائے کرام کو عورتوں سے کوئی کد نہیں ہے کہ ان کے بارے میں یہ تاثر صحیح ہو کہ وہ عورتوں کے معاشرتی رہے کو گھٹانا

وضاحت گزشتہ سطور میں کی گئی ہے۔

چاہتے ہیں 'بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ عورتوں کو مردوں کے دوش بدوش لانا چاہتے ہیں اور کامل مساوات مرد و زن کے قائل ہیں۔ اس کی بابت علمائے کرام پورے اخلاص اور درمندی سے یہ سجھتے ہیں کہ یہ راستہ سراسراسلام کے خلاف ہی نہیں 'بلکہ عورت کی اس عظمت و شرافت کے بھی منافی ہے جو اسلام کی رو سے اسے حاصل ہے۔ اسلام نے عورت کو گر کی ملکہ بنایا ہے۔ مغربی ذہن نے اسے معاش کاکل پرزہ بنا دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو حورت کو چراغ خانہ بنایا ہے۔ مغرب نے اسے شع محفل بنا دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو صورت میں صورت میں صورت میں در پیپشن گرل"کی صورت میں اور "ایکٹرس"کی صورت میں برہوس ران کا خدمت گزار بنا دیا ہے۔ معرب نے اسے شی مورت میں اور "ایکٹرس"کی صورت میں ہرہوس ران کا خدمت گزار بنا دیا ہے۔

## به بین تفاوت راه از کجا است تابه کجا

علاء کے نزدیک عورت کی عزت گرکی ملکہ 'چراغ خانہ اور صرف خاوند کی خدمت گرار ہونے کی صورت ہی میں ہے اور عورت معاشی دوڑ میں جس راہ پر چل نگل ہے 'وہ قطعاً اس کی عزت کا راستہ نہیں 'بلکہ اس میں اس کی تحقیر ہی نہیں اسلام سے ایک گونہ بغاوت بھی ہے۔ علائے کرام عورتوں کے اس باغیانہ رجمان اور غیر فطری طرز عمل کی حمایت کیو کر کر سکتے ہیں؟



-- 10 --

#### عورت اور مسکله وراثت؟

مسلمان ممالک میں جب تک اسلام کی علمبرداری قائم رہی وہاں کبھی حقوق نسواں کامسلہ نہیں اٹھا' کیونکہ مسلمان اسلام کی ابدی تعلیمات اور ان کی حقانیت پریقین کامل رکھتے تھے اور مملکت کا نظام اسلامی اصولوں پر استوار تھا۔ جس میں مرد و عورت کے الگ الگ دائرہ کار کا تعین تھا۔ جیسا کہ اسلامی تعلیمات کانقاضاہے چنانچہ اسلامی مملکتوں میں عورتوں کا دائر ہُ عمل گھر کی چار دیواری تھا' وہ اس دائرے میں رہ کر امور خانہ داری سرانجام دیتیں' بچوں کی دیکھ بھال اوران کی تعلیم و تربیت کااہتمام کرتیں اور خاوند کی خدمت واطاعت بجالاتیں۔ مرد 'گھر کی ان ذے داریوں سے سبکدوش ہوتا اور پوری کیسوئی اور فراغ خاطرکے ساتھ بیرونی سرگرمیوں میں مصروف عمل رہتا۔ کسب معاش 'امور جهانبانی 'جهاد' سفارت کاری وغیرہ تمام معاملات مرد کے سیرد تھے۔ یوں زندگی کی گاڑی ان دونوں پہیوں سے بحسن و خوبی چل رہی تھی' کیونکہ دونوں کا وجود انسانی زندگی کے لیے'لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ دونوں کی مساعی اور تگ و تاز کا انسانیت کے ارتقاء میں برابر کا حصہ ہے۔ اس معاملے میں کوئی بھی کسی سے کمتر نہیں ہے۔ نہ انسانی و شہری حقوق میں اور نہ مملکت کے ارتقاء و عروج میں۔ تاہم دونوں کے مابین فطری صلاحیتوں میں جو فرق و تفاوت ہے' جو ایک مسلمہ امرہے' اس کے پیش نظر تقسیم کار تھی' جس کو دونوں نے قبول کیا ہوا اور اینایا ہوا تھا۔ بوں مرد وعورت ایک دوسرے کے حلیف تھے' حریف نہیں ایک دوسرے کے معاون تھے' رقیب نہیں' ایک دوسرے کے ہمدرد وغم گسار تھے' باہم دستمن نہیں۔

یہ تقسیم کارچونکہ فطری اور امراللی کے مطابق تھی' اس لیے اس کی وجہ سے اندرونی طور پر بھی امن و استحکام تھا اور معاشرہ معاشرتی بگاڑ سے بہت حد تک محفوظ بھی۔ علاوہ ازیں بیرونی طور پر بھی مسلمانوں کا رعب اور دبد بہ قائم تھا' دشمن کو مسلمانوں کی طرف

آ کھ اٹھا کر دیکھنے کا حوصلہ اور یارا نہ تھا گویا اس تقسیم کار یعنی عورت کا اپنے دائرہ کار گھر تک محدود رہنے سے ملک کی داخلی پالیسیوں میں کوئی خرابی پیدا ہوئی نہ بین الاقوامی سطح پر کسی کمزوری کا مظاہرہ ہوا'جس سے عملی طور پر سے واضح ہو گیا کہ انسانی معاشروں کے لیے کبی پالیسی مفید ہے جو خود خالق کائنات نے انسانوں کے لیے پند فرمائی ہے اس سے ہی امن و استحکام مل سکتا ہے اور قومیں عروج و ترقی سے بھی اسی طرح ہم کنار ہو سکتی ہیں نہ کہ اس سے انحراف کر کے اور اس کے برعکس پالیسی اختیار کر کے۔

چنانچہ دیکھ کیجیے' مغربی ملکوں نے اس فطری پالیسی ہے انحراف کر کے عورت کو بھی گھر کی چار د بواری سے نکال کر دفتروں اور منڈیوں میں اور کارخانوں اور فیکٹریوں میں مردوں کے دوش بدوش لا کر کھڑا کر دیا' تو ان کی صنعتی ترقی میں تو یقیناً کچھ تیزی آ گئی لیکن دو بڑے ً نقصان سے انہیں دو چار ہونا یڑا۔ ایک معاشرہ قلب و نظر کی یا کیزگی سے محروم ہو گیا اور جنسی ہوس اور شہوت رانی عام ہو گئی ۔ دوسرا ان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا اور یوں ان کی ساری ترقی و خوش حالی ہے معنی ہو کر رہ گئی کیونکہ انسان ساری محنت اور تگ و دو صرف اس لیے کرتا ہے کہ اسے راحت و تسکین حاصل ہو اور بیر راحت اسے اس کی مال کی آغوش فراہم کرتی ہے یا پھرجوان ہونے کے بعد وفاشعار اور اطاعت گزار ہیوی کی محبت و الفت۔ صنعتی ترقی نے مغربی ملکوں میں آسائش و راحت کے اسباب و وسائل کی تو فراوانی کر دی' کیکن گھروں سے تسکین و راحت کو ختم کر دیا' کیونکہ محض اسباب راحت سے تو راحت اور وسائل آسائش سے تو آسائش حاصل نہیں ہو سکتی۔ یمی وجہ ہے کہ ان مغربی ملکوں میں' جہاں وسائل آسائش کی فراوانی ہے' خود کشی کی وارداتیں بھی عام ہیں اور خواب آور گولیوں کا استعال بھی روزافزوں۔ بیہ اس بات کی دلیل ہے کہ محض دولت کی رمل پیل اور وسائل کی فراوانی ہی سب کچھ نہیں۔ نہ اس سے امن و راحت ہی نصیب ہو سکتا ہے۔ امن و راحت اس اسلامی نظام ہی میں ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے تجویز کیا ہے۔ ﴿ اَلاَ بِذِكُو اللَّهِ تَطَمَئِنُّ القُلُوبُ ﴾ (الرعد: ٢٨/١٣) "ولول كو اطمينان الله كے ذكر ہي ہے ملتا ہے۔" مغربی ملکول نے چونکہ اینے آپ کو اس نظام سے محروم کر لیا ہے تو ہر طرح کی مادی و سائنسی ترقی کے باوجود وہ گھریلو امن و سکون سے محروم ہیں۔ اس لیے کہ اس نے گھر کی ملکہ کو ہر ایرے غیرے کی کنیز اور خادمہ بنا دیاہے ' مثمع حرم کو مثمع انجمن بنا دیا ہے اور تقدیس و عظمت کی اس چادر کو تار تار کر دیا ہے جو اللہ نے اسکے قامت زیبا کے لیے تجویز کی تھی۔ اب وہ گھر میں صرف خاوند کی مہرو محبت کا مرکز نہیں' بلکہ کلبوں میں' دفتروں میں اور بازاروں میں ہر بو الهوس کی ہوس ناک نگاہوں کا محور ہے۔ اب وہ صرف خاوند کے راحت کدے کے لیے مخصوص نہیں ہے' بلکہ اس کی آغوش محبت ہر شہوت ران کے لیے وا ہے۔ اب وہ صرف گھر کی زینت نہیں ہے' بلکہ اس کے جلوۂ حسن آراء سے ملک کے تمام بام و در روش ہیں۔ یوں ایک نمایت بیش قیمت متاع کو 'جے یردے میں چھیا کر اور غیروں کی نظروں ہے بچاکر رکھنے کی تاکید کی گئی تھی' مغرب نے اسے ایک شوبیس اور جنس بازار بناکر رکھ دیا ہے۔ نقدیس و عصمت کے پیکر کو بے حیائی کا چاتا پھرتا اشتہار اور وفا کے یتلے کو جفا کا خوگر اور ہرجائی صفت بنا دیا گیا ہے۔ ﴿ فَإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُون ﴾ بد قتمتی سے اسلامی ملکوں میں بھی، جب سے وہاں سے اسلام کی علمبرداری ختم ہوئی ہے' مغرب کی نقالی میں عورت کو گھروں ہے باہر نکالنے کی اور مردوں کے دوش بدوش کھڑا کرنے کی مذموم مساعی کی جارہی ہیں۔ ایک آدھ ملک کو چھوڑ کر تقریباً ہراسلامی ملک میں مغرب زدگی کا بیر فتنہ عام ہے 'کیونکہ ان پر مسلط حکمران طبقہ اور ان کے اعوان و انصار کے قلب و نظر کارگہ مغرب ہی کے ڈھلے ہوئے ہیں اس لیے انہیں اسلامی تہذیب و تدن کے مقابلے میں مغرب کی حیا باختہ تہذیب زیادہ اچھی لگتی ہے اور اسلام کے عادلانہ نظام و قوانین کے مقابلے میں مغرب کے خودساختہ قوانین زیادہ بھلے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے اس شوخ چشمانہ جسارت کا ارتکاب ترکی کے آمر مطلق مصطفے کمال پاشانے کیا' اس شخص نے ١٩٢٨ء ميں نه صرف اسلامي خلافت كا خاتمه كيا' بلكه اسلامي قوانين كي جگه مغربي قوانين كوبه زور نافذ کر دیا۔ جب سے وہاں آج تک اس کافرانہ نظام کاغلبہ ہے اور اسے اس طرح تحفظ حاصل ہے کہ کسی حکومت کو اس ہے انحراف کرنے کی اجازت نہیں ہے' بلکہ کوئی بھی ذے دار فرد کسی اسلامی شعار کو اختیار نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اس کی ایک تازہ مثال مروہ نامی عورت ہے۔ یہ خاتونِ محترم ترکی پارلیمنٹ کی ممبر ہے۔ یہ سرپر سکارف باندھ کر پارلیمنٹ میں گئ تو وہاں اس کے خلاف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور اسے ترکی قانون سے غداری قرار دے کر اس خاتون کی نہ صرف رکنیت ختم کر دی گئی بلکہ اس کو وہاں کے شہری حقوق سے بھی محروم کر دیا گیا۔ مغرب کی نقالی میں یہ اس ترکی کا حال ہے جو بھی اسلامی خلافت کا امین اور عالم اسلام کا محافظ اور پشتیبان تھا۔ آج وہ اپنے اس اسلامی اعزاز اور عالمی کردار سے محروم ہو کر اپنے ہی مسائل میں اس طرح الجھا ہوا ہے کہ کسی لحاظ سے بھی اسے اسے المینان بخش نہیں کہا جا سکتا۔

اسلام سے انحراف 'اجتہاد نہیں ارتداد ہے: بلندی اور عروج کے مقابلے میں یہ پہتی اور زبوں حالی اس کا مقدر کیوں بی؟ اس کا جواب صرف ایک ہی ہے 'اسلام سے انحراف کے نتیج میں 'لیکن عام لوگوں کے فکر و نظر کی کجی کا یہ حال ہے کہ وہ ترکی کے اس انحراف کو قابل تقلید سمجھتے ہوئے دوسرے اسلامی ملکوں کو بھی اسلام کے معاملے میں وہی رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں جو ترکی نے اختیار کیا۔ حتی کہ علامہ اقبال جیسے شخص نے بھی اپنے خطبات 'تھکیل جدید الہیات اسلامیہ 'کے ایک خطبے 'الجہاد فی الاسلام 'میں ترکی کے بعض اقدامات کی تحسین کی ہے 'جس سے مغرب زدہ افراد کو مزید حوصلہ ملتا ہے۔ علامہ مرحوم کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اسلام سے انحراف کو ''اجتہاد ''سے تعییرکیا ہے ' مرحوم کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اسلام سے انحراف کو ''اجتہاد ''سے تعییرکیا ہے ' مالائکہ اسلامی قوانین کی بجائے مغربی قوانین کا اختیار کرنا' یہ ترکی کا اجتہاد نہیں 'بلکہ انہواف وار تداد ہے۔

سندھ ہائی کورٹ کے جج کا ایک نمایت غلط فیصلہ: ای غلطی کا اعادہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج شائل عثانی نے اپنے ایک فیصلے میں کیا ہے اور عورت کے حصہ وراثت کو مرد کے برابر کرنے کے لیے "اجتماد" کی دعوت دی ہے۔ ان کا یہ فیصلہ انگریزی میں ہے "لیکن اس کے کچھ جھے کا اردو ترجمہ ایک ریٹائرڈ جج جناب جسٹس شفیع محمدی صاحب نے ہفت روزہ " تکبیر" کراچی میں ۲۲ اپریل ۱۹۹۸ء میں شائع کروایا ہے۔ اس میں یہ جج صاحب

فرماتے ہیں:

"بلاشبہ بچی کے حصے کا بچے کے حصے کے مقابلے میں آدھا ہونے کے متعلق قوانین کا اطلاق اس دعوے کی غلط تشریح کا نتیجہ ہے کہ یہ (قانون) ناقابل تبدیل ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اصل میں یہ دعوی نتیجہ ہے مرد پرسی کے اس مزاج کا جو ہمارے ساج میں سرایت کر چکا ہے۔ ہمارے فد ہب میں عورتوں کو آدھے جے کی جو بات کی گئی ہے وہ اس کی کم سے کم حد قائم کرنے کے لیے ہے ' زیادہ سے زیادہ کے لیے ہنیں۔ اس لیے یہ مکن ہے کہ کوئی اسلامی مملکت اجتماد سے کام لے کر عورت کے حصے کو بردھا دے۔ کم از کم ایک مسلم ملک یعنی ترکی تو ایسا ملک ہے جماں وراثت میں بچیوں اور بچوں کے حصے برابر ہیں....."

اس میں جج موصوف نے پہلے تو چند مفروضے قائم کیے ہیں۔

اسلام کے قانون وراثت کو ابدی (ہمیشہ رہنے والا) اور نا قابل تبدیل سیحفے کا دعویٰ غلط
 تشریح کا متیجہ ہے۔

یہ دعویٰ مرد پرستی کا نتیجہ ہے۔

اسلام میں عورت کے آدھے جھے کی جو بات کی گئی ہے 'وہ اس کی کم سے کم حد قائم
 کرنے کے لیے ہے 'زیادہ سے زیادہ کے لیے نہیں۔

یہ تین مفروضے قائم کر کے وہ اس شوخ چشمانہ جسارت کا ارتکاب کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اجتماد کے ذریعے سے اس قانون کو تبدیل کر دیا جائے اور بطور مثال ترکی کا نام لیا ہے کہ اس نے یہ کام کر دکھایا ہے۔ گویا ترکی کی تحسین کر کے دو سرے اسلامی ملکوں کو بھی اس کافرانہ حرکت کا ارتکاب کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

ہمیں تعجب ہے کہ فاضل جج نے یہ مفروضے کس بنیاد پر قائم کیے ہیں؟ کیا ان مفروضوں کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟

ان کا پہلا مفروضہ یا واہمہ یہ ہے کہ عورت کا نصف حصہ اس غلط تشریح کا نتیجہ ہے کہ اللہ قانون اقابل تبدیل اور بمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ اسلام کا بیہ قانون

تبدیل ہو سکتا ہے' بلکہ ہونا چاہیے' کیونکہ اسلام کی صحیح تشریح کا نتیجہ کی ہے۔ موصوف نے اپنے اس دعوے کے مضمرات پر غور نہیں کیا' ورنہ وہ بھی یہ کھو کھلا دعویٰ نہ کرتے۔ اس دعوے کاصاف مطلب یہ ہے کہ چودہ سو سال میں جو ہزاروں' بلکہ لا کھوں علماء و فقہاء گزرے ہیں اور وہ اسلام کے قانون وراثت کو بالکل صحیح اور یکسرنا قابل تبدیل سمجھتے رہے ہیں' ان کا فہم اسلام ناقص اور ان کی تفییر و تشریح قرآنی غلط ہے۔ اس کے برعکس آج کل بین' ان کا فہم اسلام ناقص اور ان کی تفییر و تشریح کو شاید دیکھ کر بھی صحیح پڑھنے پر قادر نہیں' کا کہ وہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت سے بہرہ ور ہوں' ان کا فہم قرآن صحیح اور ان کی تفییر و تشریح معتبر سے۔ گویا ع

### متند ہے ان کا فرمایا ہوا

اس لیے اگر یہ کما جائے کہ چودہ سو سال کے مفسرین و محققین اور علاء و فقهاء ہی کا فہم قرآن صحیح اور ان ہی کی توضیح و تشریح معتبر ہے ان کے مقابلے میں آج کے یہ متفکرین اسلام' جو عربی زبان اور قرآنی و حدیثی علوم سے یکسرنا آشنا ہیں' ان کا دعوائے فہم قرآن' محض ایک ادعاء ہے۔ یہ اسلام کی ابجد سے بھی واقف شیں۔ چودہ سو سال کے علماء و فقهاء کے مقابلے میں آج کل کے متجد دین و متفکرین کو جابل اور اسلام سے نا آشنائے محض تسلیم کے رلینا زیادہ آسان بھی ہے اور قرین صواب بھی۔

(۲) ان کا دوسرا مفروضہ بھی براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات پر حملہ ہے ، عورت کا نصف حصہ وراثت اگر واقعی مرد پرسی کا نتیجہ ہے تو اس قانون کے واضع علماء و فقہاء نہیں ، خود اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا بیہ حکم حکمت و مصلحت کی بجائے کسی ایک جنس یا صنف کی ہے جا طرفداری پر مبنی ہے ؟ جیسا کہ موصوف کے دعوائے مرد پرسی سے یک لازم آتا ہے تو اس کے بعد اللہ حکیم وعادل قرار پائے گا ، یا ظالم و غیر حکیم ؟ امت کے تمام فقہاء ، علماء اور مفسرین اللہ تعالیٰ کو حکیم وعادل ہی مانتے آئے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھنے کا تقاضا اور مطلب بھی کہی ہے ، اس لیے اس کے ہر حکم اور قانون کو وہ عدل و انصاف کا آئینہ دار بھی سمجھتے رہے ہیں اور حکمت و مصلحت سے پُر بھی۔ چاہے وہ حکمت و مصلحت

انسانوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا زیر بحث قانون وراثت بھی حکمت و مصلحت سے پر ہے۔ ذرا سوچے! اسلام نے عورت کو کسب معاش کی ذمے داریوں سے فارغ رکھا ہے، جس کا واضح مطلب ہی ہے کہ عورت کو تجارت و کاروبار کرنے کی ضرورت ہے، نہ فیکٹریوں اور دفتروں میں مردوں کے دوش بدوش ملازمت کرنے کی۔ یہ اور اس قتم کے دیگر تمام بیرونی کاموں کے ذمے دار صرف اور صرف مرد ہیں۔

جب واقعہ بیہ ہے تو سرمائے اور دولت کی زیادہ ضرورت مرد کو ہے یا عورت کو؟ جس کو زیادہ ضرورت ہے' تو اس کی ضروریات کے پیش نظراس کا حصہ بھی زیادہ مقرر کرنا عدل و انصاف اور تحکت کے مطابق ہے یا اس کے منافی؟ مرد و عورت کے درمیان جب نکاح کا سلسلہ قائم ہوتا ہے تو شادی کے اخراجات بھی اصل میں مرد ہی کی طرف سے ہوتے ہیں' ولیمہ کرنا بھی اس کی ذہبے داری ہے' مہر کی ادائیگی بھی مرد ہی کا فریضہ ہے۔ علاوہ ازیں اور بھی جتنے اخراجات ہیں' ان سب کا کفیل صرف مرد ہی ہے' عورت نہیں۔ کسی بھی مرحلے میں عورت پر کوئی مالی ذہے داری نہیں۔ جب وہ بیٹی ہے تو والدین اس کے کفیل ہیں' والدین کی عدم موجود گی میں وہ بھائیوں کی بہن ہے 'وہ بھائی ہی اس کے کفیل ہیں۔ میکے ہے تسرال منتقل ہونے کے بعد وہ بیوی ہے' اب اس کا کفیل اس کا خاوند ہے۔ صاحب اولاد ہونے کے بعد وہ مال کے درجے یر فائز ہو جاتی ہے اب خاوند کے ساتھ ساتھ جوان اولاد بھی اس کی کفیل ہے اور خاوند کی عدم موجودگی میں تو بالخصوص اولاد ہی مال کے تمام اخراجات کی ذمے دار ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ اسلامی معاشرہ جس کی بنیاد اسلامی تعلیمات ہیں۔ اس میں دیکھ لیجے' ہر مرطے میں مالی ذہے داریوں کا تمام بوجھ صرف مردیر ہے' عورت کسی بھی موقع پر مال کمانے اور اسے خرچ کرنے کی مکلف نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو عورت کا نصف حصه میراث بھی در اصل اس کے احترام و و قار کو بحال کرنا ہے 'کیونکہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں عورت وراثت سے بالکل محروم تھی۔ اسلام ہی نے اسے وراثت میں حق دار قرار دے کر اس کی ہے توقیری اور ہے حیثیتی کو ختم کیا۔ اگر ذھے داریوں کے اعتبار سے وہ یوری وراثت کی حق دار ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا حصہ میراث بھی مرد کے برابر

ہی رکھتا' کیکن جب اللہ تعالی نے خود ہی اسے تمام مالی ذہے داریوں سے اور بیرونی معاملات سے مشتیٰ رکھا ہے تو یہ بات کس طرح عدل و انصاف کے مطابق ہوتی کہ اس کا حصہ میراث بھی اس مرد کے برابر ہوتا جس پر مالی ذہے داریوں کا تمام بوجھ ڈال دیا گیا ہے؟ (m) موصوف کا تیسرا دعویٰ بھی یکسر بے بنیاد ہے' آخر قرآن کے مس لفظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ عورت کا آدھا حصہ کم از کم حد ہے؟ اگریہ بات بالفرض صحیح تشکیم کر لی جائے' تو دو سرا سوال میہ ہے کہ پھر زیادہ سے زیادہ حد کیا ہو گی یا کیا ہونی چاہے؟ اگر مرد کے برابریا اس سے زیادہ مقرر کی جائے گی تو مرد بجاطور پر معترض ہوں گے کہ مالی معاملات کے تمام تر ذمے دار تو ہم ہیں پھرعورت کے لیے'جس پر سرے سے کوئی بوجھ ہی نہیں ہے' ہارے برابریا ہم سے بھی زیادہ حصہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا کوئی معقول جواب ان متحدوی و متفكرين اسلام كے پاس ہے؟ هَاتُوا بُوْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِيْن اور أكر عورت كا حصه مرد کے برابریا اس سے زیادہ تو مقرر نہیں کیا جاتا' نصف سے تھوڑا بڑھا دیا جائے' تو کیا عورت یرسی کے مریض مطمئن ہو جائیں گے؟ ان کا اعتراض اور مطالبہ هل مِن مَّزیٰد برقرار ہی رہے گا پھراس تھلھیڑے 'جس کو یہ متجددین اجتماد کانام دے رہے ہیں'کیا حاصل ہو گا؟ (۴) رہی بات اجتماد کی اور اس کی دعوت کی' تو در اصل بیہ لوگ اجتماد کی حقیقت سے ہی بے خبر ہیں ورنہ اس دیدہ دلیری سے مسئلہ زیر بحث میں اجتماد کی دعوت نہ دی جاتی۔ اجتماد کا دروازہ یقینا کھلا ہوا ہے۔ ہر دور میں اجتماد ہوتا رہا ہے' آج بھی اجتماد ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ بہت سے مسائل آج بھی یقینا دعوت اجتماد دے رہے ہیں اور ان میں اجتماد کی ضرورت ہے' لیکن ہیہ کون ہے مسائل ہیں؟ منصوص مسائل نہیں' ان میں تو اجتماد کی کوئی گنجائش ہی نہیں 'کیونکہ منصوص مسائل میں بغیرچون و چرا کیے ایمان لانا اور ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان کی بابت اجتماد کی دعوت دینا در اصل اسلام سے بغاوت اور کفرو ارتداد ہے۔ جسٹس موصوف نے بھی ایک منصوص اور متفق علیہ مسئلے میں اجتماد کی دعوت دے کر کفرو ارتداد ہی کاار تکاب کیا ہے' جس سے انہیں اگر وہ مسلمان رہنااور اسلام ہی پر مرنا چاہتے ہیں ' تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اجتماد صرف ان مسائل میں ہوتا اور ہوسکتا ہے' جو غیر منصوص ہوں یا منصوص احکام کے انطباق و اطلاق کے بارے میں سوچ بچار ہو سکتا ہے۔ جس کی بابت کوئی صراحت قرآن و حدیث میں نہیں ہے' ماہرین شریعت اس کی بابت غور کریں گے کہ شریعت میں اس سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو علت و حکمت کے اعتبار سے اس کا انطباق اس پر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ گویا شریعت کے دائرے اور اس کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے نے مسئلے کے حل کے لیے کوشش کرنے کانام اجتماد ہے' نہ کہ نص شریعت (کسی واضح حکم) کے بارے میں آزادانہ بحث یا نقد و نظر کی دعوت دینا۔ افسوس ہے کہ جسٹس موصوف نے اس دو سرے مفہوم کو ہی اجتماد سمجھا ہے جو سرے سے اجتماد ہی نہیں' بلکہ الحاد وار تداد ہے۔

(۵) اسی طرح ترکی کے اقدام کو بطور مثال پیش کرنا بھی ' ذہنی ارتداد ہی کا نتیجہ ہے '
کیونکہ ترکی میں اگر عورت کا حصہ وراثت مرد کے برابر ہے ' تو انہوں نے یہ قانون اجتماد
کر کے نہیں بنایا ہے (کیونکہ اس میں اجتماد ہو ہی نہیں سکتا) بلکہ اسلام سے انخراف و
بغاوت کر کے بہ جبریہ قانون نافذ کیا ہے۔ اب جس کو اسلام سے انخراف و بغاوت محبوب
ہے ' وہ بصد شوق اسے مستحن سمجھ ' لیکن جے اسلام عزیز ہے اور وہ مسلمان رہنا چاہتا ہے
تو وہ بھی ترکی کے اس اقدام بغاوت کو نظر تحسین سے نہیں دکھھے گا۔ چہ جائیکہ وہ اس کی
تقلید کی دعوت عام دینے کی جمارت کرے۔



## عورت اور مرد کی نماز کا فرق؟

مرد و عورت کی نماز میں تفریق اور امتیاز اگرچہ ہمارے نزدیک عورت کے امتیازی مسائل میں شامل نہیں۔ کیونکہ اس تفریق و امتیاز کی کوئی صحیح دلیل نہیں۔ لیکن چونکہ برادرانِ احناف نے مرد اور عورت کی نماز میں تفریق کر رکھی ہے ' بنابریں اس کی اصل حیثیت کی وضاحت ہمارے نزدیک ضروری ہے' اس لیے ذمل میں اس کی بابت بھی چند گزارشات اور احناف کے دلا کل پر کچھ تبصرہ درج ہے۔ جہاں تک ہمیں علم ہے اس کے مطابق احناف نے تین مسکول میں عور تول کا مردول سے مختلف طریقت نماز بتلایا ہے۔

- رفع الیدین میں "کہ مرد کانوں تک تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عورت کاند ھے تک۔
  - عورت سينے ير ہاتھ باند هے اور مرد زير ناف۔
- عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ رانوں سے چیکا لے جب کہ مرد کو حکم ہے کہ وہ اینی رانیں پیٹ سے دور رکھے۔

امراوّل کے متعلق ہاری نظرہے کوئی منقول دلیل نہیں گزری' جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ احناف کے پاس اپنے اس موقف کے اثبات کے لیے سوائے قیاس کے کوئی دلیل نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

«لَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّقُرُقَةِ فِي الرَّفْع بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَعَنِ الْحَنْفِيَةِ يَرْفَعُ الرَّجُلُ إِلَى الْأَذْنَيْنِ وَالْمَرْأَةُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ لأَلَّهُ أَسْتَرُ لَهَا الفتح الباري، الأذان: ٢/ ٢٨٧)

لینی ''حنفیہ جو کہتے ہیں کہ مرد ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور عورت کندھوں تک' اس لیے کہ اس میں عورت کے لیے زیادہ ستر (پردہ) ہے۔ مرد و عورت کے درمیان فرق کرنے کا بیہ تھم کسی حدیث میں وارد نہیں ہے۔"

اور امام شوكاني لكصة بين:

"وَاعْلَمْ! أَنَّ هٰذِهِ الْسُنَّةُ تَشْتَرِكُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وَلَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ يَدُلُ عَلَى الْفَرْقِ يَدُلُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِيهَا، وَكَذَا لَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي مِقْدَارِ الرَفْع، وَرُوِيَ عَنِ الْحَنْفِيَّةِ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ إِلَى الْأَذُنَيْنِ، وَالْمَرْأَةُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ لأَلَّهُ أَسْتَرُلَهَا، وَلاَ دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا عَرَفْتَ (نيل الأوطار، باب رفع اليدين وبيان صفته مواضعه: ٢٠٦/٢)

یعنی "به رفع الیدین ایسی سنت ہے جو مرد و عورت دونوں کے لیے یکسال ہے اس کی بابت دونوں کے درمیان فرق کرنے کاکوئی حکم نہیں ہے۔ اس طرح مقدار رفع میں بھی فرق کرنے کی کوئی صراحت منقول نہیں ہے جیسا کہ حفیہ کا فدہب ہے کہ مرد ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور عورت کندھوں تک۔ حفیہ کے اس فدہب کی کوئی دلیل نہیں ہے۔"

۲- ہاتھ باندھنے میں احناف مرد و عورت کے درمیان جو تفریق کرتے ہیں' اس کی بھی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں۔ یہ بھی اس امر کی بین شادت ہے کہ احناف کے پاس امر کی بین شادت ہے کہ احناف کے پاس اپنے اس موقف کے اثبات کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے احادیث صححہ کی رُو سے مرد و عورت دونوں کے لیے بھی تھم ہے کہ وہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھیں۔

مولانا پوسف لدھیانوی مرحوم نے اپنی کتاب "اختلاف امت اور صراط متنقیم" میں سارا زور تیسرے فرق کے اثبات پر لگایا ہے۔ کیونکہ اس مسئلے میں ان کے پاس ایک مرسل روایت اور بعض ضعیف آثار ہیں 'لیکن واقعہ سے کہ مرسل روایت محدثین اور علمائے محققین کے نزدیک قابل جمت ہی نہیں۔ علاوہ ازیں سے مرسل روایت بھی منقطع ہے اور اس میں ایک راوی (سالم) متروک ہے۔ (ملاحظہ ہو:الجو ھر النقی 'تحت السنن الکبری 'بیھقی 'ج۲)

 کا ارشاد ہے' عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ رانوں سے چپکا لے۔ ایسے طور پر کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پردے کاموجب ہو۔" (ص: ۹۰-۹۱)

یہ روایت سنن بہقی میں موجود ہے لیکن موصوف نے یہ روایت سنن بہقی کی بجائے کنزالعمال کے حوالے سے نقل کی ہے۔ اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ سنن بہتی میں اس کی سند بھی موجود ہے اور اس کی بابت امام بہتی کی بیہ صراحت بھی ہے کہ ''اس جیسی (ضعیف) روایت کے ساتھ استدلال نہیں کیاجاسکیا۔''(ملاحظہ ہو'سنن بہتی' ج:۲'ص:۲۲۲–۲۲۳)

بسرحال ارکانِ نماز میں مرد و عورت کے درمیان شریعت اسلامیہ نے کوئی فرق و امتیاز شیں کیا۔ بلکہ ایک عام محکم دیا ہے ((صَلُّوا کَمَا رَائِتُمُونِی اُصَلِّی))(صحیح بحادی) "تم نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔" اس محکم میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں جب تک کہ کی واضح نص سے عورتوں کی بابت مختلف محکم ثابت نہ کر دیا جائے۔ جیسے عورت کے لیے ایک خاص محکم یہ ہے کہ وہ اوڑھنی (پردے) کے بغیر نماز نہ پڑھے، اسی طرح محکم ہے باجماعت نماز پڑھنے کی صورت میں اس کی صفیں مردوں سے بڑھے، اسی طرح محکم ہے باجماعت نماز پڑھنے کی صورت میں اس کی صفیں مردوں سے شریعت میں اس کی تجھے ہوں۔ اگر نماز کی ہیئت اور ارکان کی ادائیگی میں بھی فرق ہوتا تو شریعت میں اس کی بھی حرد اور عورت کی نماز میں تفریق کا کوئی جواز نہیں۔ صاف مطلب ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں تفریق کا کوئی جواز نہیں۔

عورت کی امامت کا مسئلہ: ای طرح ایک فرق آثارِ صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ عورت عورتوں کی امامت کرائے ' تو وہ مرد امام کی طرح صفوں سے آگے کھڑی نہ ہو بلکہ اگلی صف میں درمیان میں کھڑی ہو' تاہم کسی حدیث میں اس کی بابت کوئی وضاحت نہیں۔ اس لیے امام ابن حزم نے کہا کہ چونکہ عورت کے صف کے آگے کھڑے ہونے کی بابت ممانعت کی کوئی دلیل نہیں' اس لیے وہ آگے کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ عمق ہے۔ (المحلیٰ) کین ہمارے خیال میں زیادہ صحیح ہی ہے کہ جب صحابہ کے آثار اور بعض ازواج مطہرات کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ امامت کے وقت عورت صف کے درمیان کھڑی ہو' تو اس کے مطابق عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بہرطال یہ آثار حسب ذیل ہیں۔

ريطه حنفيه رسينيا بيان كرتى مين:

«أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ»(مصنف عبدالرزاق، الصلاة، باب المرأة توم النساء:٣/١٤١)

"سیدہ عائشہ رہی کھانے فرض نمازوں میں عورتوں کی امامت کے فرائض انجام دیے اور وہ ان کے درمیان کھڑی ہوئیں۔"

تميمه بنت سلمه بيان فرماتي بين:

«أَنَّهَا أُمَّتِ النِّسَاءَ فِي صَلْوةِ الْمَغْرِبِ، فَقَامَتْ وَسُطَهُنَّ، وَجَهَرَتْ بالْقِرَاءَةِ» (المحلى لابن حزم: ٢١٩/٤)

''سیدہ عائشہ بڑاﷺ نے مغرب کی نماز میں عورتوں کی امامت کے فرائض انجام دیے' پس عورتوں کے درمیان کھڑی ہوئیں اور جمری (بلند آواز سے) قراءت فرمائی۔''

ام حسن سے مروی ہے:

﴿ أَنَّهَا رَأَتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ كَلِيْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ الضَّفِّ» (مصف ابن أبي شيبة، الصلوات، باب المرأة تؤم النساء: ١/٤٣٠، ح: ٤٩٥٣)

"انہوں نے دیکھا کہ ام المؤمنین ام سلمہ بھاتھا نے عورتوں کی امامت کے فرائض انجام دیے اور وہ ان کے ساتھ صف ہی میں کھڑی ہوئیں۔"

امام ابن حزم رطایت اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں:

«هِيَ خَيْرَةٌ، ثِقَةُ الثُقَاتِ \_ وَلهٰذَا إِسْنَادٌ كَالذَّهَبِ»(المحلى لابن حزم:٢٢٠/٤)

" یہ بمترین سند ہے' اس کے سب راوی انتائی ثقد ہیں' یہ سند کیا ہے سونے کی ایک لڑی ہے۔ " حجیرة بنت حصین فرماتی ہیں:

«أُمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةً فِي صَلْوةِ العَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا»(مصنف عبدالرزاق، الصلاة، باب المرأة توم النساء: ١٤٠/٣، ح: ٥٠٨٢ ومصنف ابن أبي شيبة،



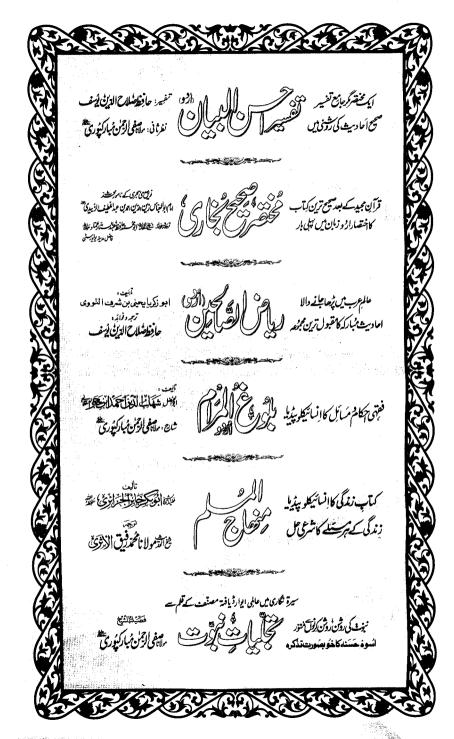

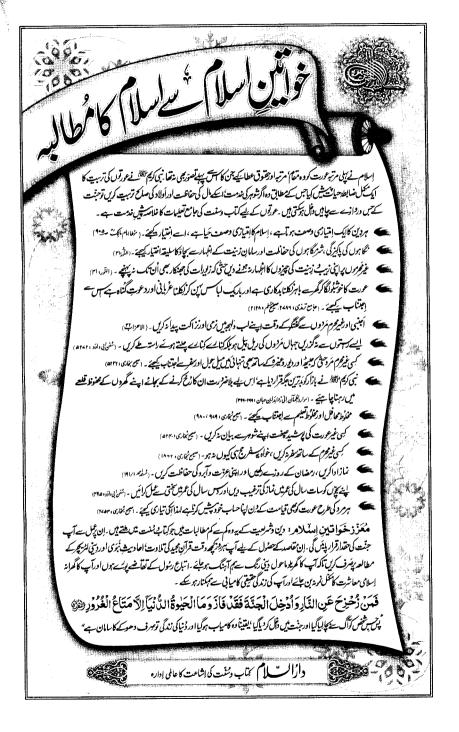

حقوق نسوال اورعورتوں کی مظلومیت کی د ہائی اکیسویں صدی کی دہلیز پر بھی نمایاں سنائی دے رہی ہے۔ ہرآنے والی صدی عورتوں کی عزت، وقاراورشرف کی کمی کا رونا روتی ہے مگر اس صورت حالات کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ تہذیب جدیدعورت کو گھر کے آئگن سے نکال کر بازاروں میں گھییٹ لائی ہے اوراس پرتو قع رکھتی ہے کہاس کی عزت اور شرف کو بحال کیا جائے۔ چودہ صدیاں پہلے خاتم النہین مُالِیَّنِمُ نےعورتوں کے حقوق اور شرف کے تحفظ کا جو چارٹرعطا کیا،اس کے بغیر ہم ان کے ساجی اور معاشرتی رہے میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ شریعت نے عورتوں کی صنفی اور معاشر تی حیثیت کے لحاظ سے ان کے امتیازی مسائل کو بیان کیا ہے، جس میں بہت سی حکمتیں اور فوائد شامل ہیں۔عبادت، وراثت، شہادت اور زکاح وطلاق کے علاوہ دیگر مسائل برعورتوں کے امتیازی حقوق کے سلسلے میں متاز دینی مفکر حافظ صلاح الدین پوسف عظالت نے ایک تحقیقی کاوش پیش کی ہے جس کےمطالعہ عمل سے ہم بنت حواکوہ ہ برومندانہ مقام دلواسكتے ہیں جس سے تہذیب مغرب كی كوكھ بانچھ ہوچكى ہے۔ ال كتاب كامطالعه جهال ايك طرف اسلام كے معاشرتی نظام میں عورت كی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے وہاں دوسری طرف ان مسائل پر شریعت کی حکمت وبصیرت کوبھی واضح کرتا ہے۔ دار السلام نے اس اہم موضوع برایک معیاری



کتاب کوبہترین اسلوب طباعت سے آراستہ کیاہے۔